



#### ﴿ ... جُمله حَقُوق بِحَق نَاشِر مِحْفُوظ مِين .... ﴾

| كتاب كانام       | مثالى فكرائكيز واقعات ولطائف                         |
|------------------|------------------------------------------------------|
| باهتمام          | فياض احمد                                            |
| تاریخ اشاعت جدید | جمادی الاوّل ۲ <u>۳۲۸ چ</u> ېمطابق منی <u>۴۰۰۸ ۽</u> |
| تعداد            | fI++                                                 |
| صفحات            | rrr                                                  |
| ناشر             | مكتبه عمر فاروق ﷺ                                    |
| •                | شاه فیصل کالونی نمبرم ، کراچی                        |
|                  |                                                      |

#### www.besturdubooks.wordpress.com

### ضروری گزارش

ون: 021-4594144 - 0334-3432345

تمام قارئین کی خدمت میں عاجزانہ
گزارش ہے کہ اس کتاب میں حتی
الا مکان حوالہ جات اور تھیج کی بھر پور
کوشش کی گئی ہے پھر بھی اگر کوئی غلطی
آپ کونظرآ ئے تو ضرور مطلع فرما ئیں۔
ہم آپ کے نہایت شکرگز ارہوں سے اور
آئندہ ایڈیشن میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس
غلطی کی اصلاح کردی جائے گی۔

# ملنے کے دیگر پتے

دارالاشاعت،اردوبازارگراچی ادارةالقرآن،لسبیله چوک کراچی مکتبه رحمانیه، اردوبازارلا مور مکتبه الحن،اردوبازارلا مور مکتبه سیداحمه شهید،اردوبازارلا مور کتب خاندرشیدیه،روالپنڈی مکتبه رشیدیه، کوئه دارالقرآن اکیڈی، محله جنگی، پشاور

#### www.besturdubooks.wordpress.com

### فهرست

| ۵  | قهرست                                                   |
|----|---------------------------------------------------------|
| !o | الله کی یاد                                             |
| ły | دردووسلام بموآ قاهيرٍ                                   |
| /A | انتشاب                                                  |
| 19 | عرض مؤلف                                                |
|    | تقريظ اول                                               |
|    | تقريط ثاني                                              |
|    | ىپى <u>ش</u> لفظ                                        |
|    | حصه اول                                                 |
| ry | حضرت شيخ عبدالله عندكي كاعبرت ناك واقعه                 |
| rt | تفاظت قرآن پر مامون الرشید کے در بار کا واقعہ           |
| ra | امام کرخی کا دخلیفه اوراس کا جنازه                      |
| rq | برط عیا کا ایک در ہم سب سے برتر                         |
|    | حضرت حاتم اصم رحمة الله عليه قضاء وقت كے درميان مكالمه  |
|    | حضرت عمرً کی نصیحت اور شراب خور کی توبه                 |
|    | -<br>- كماب دسنت مي <u>س طب اور حكمت برطبيب لا جواب</u> |

| ra         | عرس اور قوالی کا واقعه                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>٣</i> ۷ | ار کان سلطنت کاایاز پرالزام ادرایاز کی وفاداری                     |
| ۵٠         | ایک مؤذن کی عاجزی اورجن کی فراری                                   |
| ۵۲         | ا بِي زندگى كو بچانے كے لئے الله كى نا فر مائى نامنظور             |
| ۵۳         | گالیوں کا جواب اخلاق ہے                                            |
| ۵۲         | ہزار درہم کی تھیلی بچے کاحق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۵         | تىرى بغير جنت مىں نەجاۇل گا                                        |
| ۵۵         | مولا نانعیم دیوبندی کاشیطان سے مقابلہ                              |
| ۵۸         | حضرت ابراجيم بن ادمم كي سلطنتِ عظمي                                |
|            | حضرت ابراجیم بن ادھم کے لئے غیب سے کھانے اورا ک                    |
| 4+         | حضرت ابوحفص حدادثي كرامت اوربيت الخلاء كي صفا أ                    |
| ٧١         | حضرت رابعہ بھریٹے افرشتوں کے ساتھ مناظرہ                           |
| ٧٢         | نمی کریم سے جارسوالات اوراس کے جوابات                              |
| ٦٣         | حضرت سليمان كاتعجبانه فيصله                                        |
|            | يوم محشر ميں ايك نيكى كى تلاش                                      |
|            | حضرت علیؓ کے اخلاص کی وجہہے کا فرمسلمان ہو گیا                     |
|            | حلال کمائی کی برکت                                                 |
| ٩٨         | حضور کے جسداطہر کی چوری کا واقعہ                                   |
| ۷٠         | سلطان محمودگا غلام كے ساتھ حسن سلوك                                |
| ۷۱         | بیچ کی روحانی تربیت                                                |
| ۷۲         | ایک مزاقیه کطیفه                                                   |

| <u> </u>                  | سواک کی بےحرمتی کرنے کا انجام                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۷۳                        | ڑ کے کواللہ تعالیٰ کے سپر دکرنے کا عجیب واقعہ       |
| ۷۵                        | ں<br>وی کے ساتھ دفن ہونے کا عبرت ناک واقعہ          |
| ت كى وجه بين راسته ملا 22 | حضرت موی علیہ السلام کو حضرت یوسٹ کے تا ہو ،        |
| ΔΛ                        | حضرت ابراہیم بن ادہم کے والد کوخوف خدا              |
| A*                        | دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط۔      |
| ورت كاواقعها۸             | حصرت عمرين الخطاب رضى الله تغالى عنداورا يكء        |
| Ar                        | ایک زانبیاڑ کی مکڑی سے ہلاک ہونے کا واقعہ           |
| Ar                        | حصرت بایز بدبسطا می کایه ده سے ساتھ مناظرہ          |
| ΛΛ                        | حصرت بایز بیرکاسوال                                 |
| Λ٩                        | يك فقير كي امام كوهيحت                              |
| 94                        | چژیا کااند ھےسانپ کو تھجور کھلا نااور ڈا کوؤں کی تو |
| 91                        | شیطان کا حضرت ذواَلکفل سے ہار ماننا                 |
|                           | أيك متنكبر بإ دشاه اور ملك الموت كافكر أنگيز واقعد  |
| 9 <i>Δ</i>                | ا يك كفن چور كاوا قعه                               |
|                           | ہارون الرشیداوراس کے بیٹے کا واقعہ                  |
| ال المالية                | نبی کریم کے مجزات کی وجہ سے بورالشکرسیراب ہ         |
| مثال جواب                 | شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کاعیسائی دہلوی کو بے       |
| 1+0"                      | ایک بزرگ کاعمل یااللہ تو نے رہجی سے فر مایا         |
| 1+Y                       | نابینا صحالیؓ کے ہاتھوں گستاخ رسول کا قتل           |
| لَی                       | ایک بزرگ کے ہونٹ ملنے ہے ایک قیدی کی رہا            |

| 11•  | ایک عقل مندلزگی کا حیرت انگیز واقعه                   |
|------|-------------------------------------------------------|
| 117  | حضرت عثان غی کے چہرے پر طمانچہ مارنے والے کا انجام    |
| 111" | ایک تقوی دارعورت برالزام کابدترین انجام               |
| 114  | ملكه سبا (بلقيس) كاقصه                                |
| **** | ظلم کی ابتدا کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے               |
| د    | بے بردہ،لپ اسٹک اور باخن پائش برقبر کاسخت عذاب کا واق |
| 170  | بے پر دی کی سزا                                       |
| Iry  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
| ITY  | ناخن يالش برعذاب                                      |
| 112  | ایک سوئی کی وجہ سے عذاب کاعبر تناک واقعہ              |
| IrA  | جن کو کہاں ہے نکالوں؟                                 |
| Irq  | ایک حیرت انگیز اورانو کھاوا قعہ                       |
| Im   | ایک طبیب خانون کی فکرانگیز مهارت                      |
|      | میں اللہ کو بغیر عقلی دلیل کے مانتا ہوں               |
| וויף | ایک نو جوان کی حفاظت کے لئے بچھوکا سانپ کوڈ نگ مارنا  |
| iro  | جان بچی سولا کھوں پائے                                |
| IFA  | ہارون الرشید کا سوال بہلول کا جواب (جواب لا جواب)     |
| 11-9 | پانچ سوعورتیں ایک ہی روز میں مریں                     |
| · ·  | شکار کرنے چلی تھی خود ہی شکار ہوگئی                   |
|      | ایک الله والے کی قبر میں کی تلاوت ِقر آن              |
| · ·  | حضرت سلیمان علیهالسلام کی سمندری قبه میں موجود شخص سے |

| 10°C         | ہرنی نے ایک بےسہارا بگی کواپنادودھ پلانے کاواقعہ    |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| ۱۳۳ <u></u>  | تم انجھے ہویامیرا کتا؟                              |
| IMM          | ملک الموت کا صد مه وافسوس اور شداد کی جنت           |
| I/Z          | محمر کے نام کااحترام                                |
| 102          | ہم دونوں میں بڑائخی کون ہے؟                         |
| 10"9         | کیامیری شکل واقعی اعظم طارق جیسی ہے؟                |
| 1649         | شهبیدا درشهبید کی مآن                               |
| 10+          | د نیامیں زندہ مخص کوع <b>ن</b> داب قبر              |
| إنت          | حضرت سليمان عليهالسلام كي طرف سيمخلوقات كياض        |
| 100          | وا ژهی بھی گئی اور ملا زمت بھی گئی                  |
| 100          | الله نے فرمایا جاؤمیں نے تنہیں بھی معاف کردیا       |
| 164          | ا پیء زت کوخاک میں ملا وَاللّٰه تِجِه کوانعام دے گا |
| 104          | دولت مند کوفقیرا ورفقیر کو دولت مندینانے کا واقعہ   |
| IDA          | کوڑھی، مشنجے،اوراند ھے کاامتحان                     |
|              | ایک جابل کا پا دری کو دندان شکن جواب                |
| l4+          | ائل الله کے مال میں تو چوری بھی ممکن نہیں           |
| ואו          | تم نے شاہی تھم تو ژامیں نے موتی تو ژاتو کیا ہوا     |
| 144          | امام ابوحنیفهٔ کی وجود باری تعالی پرایک انوکھی دلیل |
| ואַר         | وجود باری تعالی پرایک بردهها کی دلیل                |
| (4 <u>1°</u> | حصرت لقمان عليهالسلام كاخر بوز ه كرُ وا             |
| Ma,          | امام ابوحنیفہ کے صبر نے تل کرویا                    |

| 196  | عفرت سعیدین زیدٌ پرجھوٹا دعویٰ کرنے والی عورت کا انجام  |
|------|---------------------------------------------------------|
| M2   | حفزت سعد بن الي وقاصٌ پر بہتان لگانے والے کا انجام      |
| fYA  | صحابہ پرطعن تشنیع کرنے والے پرحضرت سعد کی بدعا          |
| 149  | ایارد به ردی کاایک انو کھا داقعه                        |
| [2]  | گدھے کے مالک کی حفاظت اور ڈاکو کافتل                    |
| 147  | بية المال كهان ہے؟                                      |
| 147  | غلط بی بی چوری                                          |
| 121  | امام ناصرالدین کا زنده دفن ہونا اورسوریلیین کی برکمت    |
| 1217 | ابرجهل، ابوسفیان اوراخنس بن شریق کا قر آن سننے کا واقعہ |
| 124  | اگرم دعبادت كرسكته بين تو جم عورتين كيون بين كرسكتين؟   |
| 144  | یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہے                          |
| 149  | ایک باغدی کی عقلمندی                                    |
| 149  | عبدالله بن تامر کی ایمان افروز آ ز مائش اوراس کی شهادت  |
| IAQ  | ا کے نوجوان کے قبول اسلام کی کہانی خوداس کی زیانی       |

#### 多多多多多多

| <u> ۱۹۳</u>    | حصيددوم                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------|
|                | فكرانگيز لطائف                                         |
| (47 <u>'</u> , | (۱) ھار بوتون                                          |
| 4 <i>r</i>     | (۲) دو مخص کے درمیان دلجیب فیصلہ                       |
| 19.5           | (٣) ا مام عنى رحمة الله عليه كا داؤ دكومو قع محل جواب  |
| 192            | ( ۴ ) ہارون الرشید کے سوال امام ابو یوسٹ کا دلچسپ جواب |
| 190            | (۵) توجه کیژون کی طرف کرو                              |
| 194            | (١) ایک نصرانی کاشراب نه پینے کی شرط پراسلام لا نا     |
| 144            | (4) حجاج بن يوسف اورا بوثو ركام كالمه                  |
| 194            | (۸) میں ہرمہینہ میں تین دن پاگل ہوتا ہوں               |
| 1 <b>9</b> Z   | (٩) قا آلمون کوان کا اینا مرتبه دینا                   |
| 19A            |                                                        |
| 198            | (۱۱) وہ تو جا نوروں کا اسپتال ہے                       |
|                | (۱۲) نام کی نسبت قابل فخرچیز ہے                        |
|                | (۱۳) ہنڈیا (بنیلے ) کو گوشت کی ضرورت ہے                |
|                | (۱۴) جس طرح بهی جهارا و <b>امعی</b> اسیه سوجا نمین     |
|                | (۱۵) میں اسلام لا یا تو تو یہودی بن گیا                |
|                | (۱۲) میں ای پرتو بنس د ہاہوں                           |
|                | (۱۷) تو میں آپ کی بدولت حج کرلول گا                    |

|             | (۱۸) يېودى كاايك لا كے كومسكت جواب.    |
|-------------|----------------------------------------|
| r-1         | (۱۹) جو چیز کھا دُ تو د کھے کر کھا دُ  |
| r+1         | (۲۰)اب تو مجھے شرم آرہی ہے             |
| r+r         | (۲۱)علیؓ کے ساتھ معاور پھی ہوتو اچھاہے |
|             | (۲۲)ہردم نام محمد گالے                 |
| r•r.        | (۲۳ ) دندان شکن جواب                   |
| r+r         | (۲۴)تم میرے باپ کولائے ہو              |
| f+f*        | (۴۵) بهار به تو زنده بهی نبیس سنته     |
| r*r         | (۲۶) تحكم نامه دولفظول ميں جو          |
| ۲+۵         | (۲۷) کہیں میراجوتانہ دمین جائیں        |
| r+ <u>a</u> | (۴۸) یہ چراغ تجھ جیسے اندھوں کے لئے ہے |
| ۲+۵         | ·                                      |
| Y+Y         | (۳۰) کیا په تیرا کمایا ټوا پېژا ہے؟    |
|             | (۳۱) اوب کہاں سے سیکھا ہے؟             |
|             | (۳۲) مجھے ڈرہے کہ طلاق نیدد بیرے       |
|             | (۳۳) پیبلوان ایک گالی برواشت نه کرسکا  |
| r.c         | (۳۴) اختیارات ممین نہیں ہیں            |
| r•4         | (۳۵) توا تنابد صورت                    |
|             | (۳۱) آپ نے ساری عمر کھودی              |
|             | پ<br>(۳۷) آپ بڑے بیوقوف ہیں            |
|             | (۳۸) آنسوتومفت کے جن                   |

| r+ 4        | (۳۹)ایک اناژی طبیب                            |
|-------------|-----------------------------------------------|
| r+q         |                                               |
| ri+         | (۴۱) جب انگلی خالی و نکیرتو یا د آ جا وَ ل گا |
|             | (۴۲) ایک بهره ایک مریض                        |
| <b>f</b> II |                                               |
| rir         | (۴۴)میری انگلیال تمهارے مندمیں ہیں            |
| rır         |                                               |
| rir         |                                               |
| riii?       | <br>(24)جوتا تو آپ کے یاوک میں ہے             |
|             | (۴۸)میراسب نیجه تباه بوگیا                    |
| rio         | (۴۹) میں ان کی والعہ ہ کا دوست ہوں            |
| r10         | (۵۰)تمهاراجوش كرتا تهاجارانعر ولگتا تها       |
| rry         | اختا ی کلمات                                  |
|             | بافذ دمراجع                                   |



# بسم الثدالرحمنن الرحيم

# الله کی باو

یہ نام ایسا ہے کہ ہر مذہب کی زبان پر جاری رہتاہے،اگر ہوش وسواس کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکرا ہٹ، چڑیوں کی چپجہا ہٹ، پٹوں کی سرسرا ہٹ، کرنوں کی جگمگا ہٹ، دریاوں کی موجیس اور سمندروں کی لہروں میں'' اللہ اللہ اللہ اللہ'' کی آواز سنائی دیگی۔

حضرت لقمانؑ نے فرمایا کہ میں نے چار ہزار پیغمبروں کی صحبت اور خدمت میں رہ کر جو پچھان سے سنااس کا خلاصہ آٹھ تھیجنیں ہیں اوران آٹھ میں سے ایک ہے''الٹد کو ہمیشہ یا در کھنا'' بینی اللہ کی یا داہیے دل میں زندہ رکھوں ،اللہ کی یا دسب سے بڑی چیز ہے اوراس کی معرفت سب سے بڑی نعمت ہے اور ہم دنیا میں اللہ بی کو یا وکرنے کے لئے آئے ہیں ، جمن حضرات کو اللہ کی یا دنصیب ہوجاتی ہے ان کا میرحال ہوتا ہے ۔ جگ میں آگر ادھرا دھر جب بھی دیکھا بگ میں آگر ادھرا دھر جب بھی دیکھا نو ہی تو آبانظر جدھر بھی دیکھا

یعنی جس چیز کوبھی دیکھا جس چیز پر بھی نظر گئی بس یہی تضور میں آیا کہ اس کا تخلیق کرنے والاصرف اور صرف ایک اللہ ہے

گلستان میں جا کر ہرا کے گل کو ویکھا

جدهر مجمی دیکھا ادھرتو ہی توہے

جرچیزیمی کہدر بی ہے کہ 'اللہ' موجود ہے ، کین کوئی شخص سے ہیں کہدسکتا کہ میں نے اللہ پاک کو ویکھا ہے ہاں ہے کہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کو ویکھا ہے ہاں ہے کہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کو ویکھا ہیں لیکن اس کا انکار میمی نہیں کروں گا بہر حال ''اللہ' کی یا دسب چیزوں کی سر دار ہے ، سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے بڑا مقصود ہے ، جب دل میں اللہ کی محبت بھرجائے تو پھر حضرت مجذوب کا مال بھی مذکور ہے۔

کا شعریا دا تا ہے جس میں اللہ کی یا داور اسپے دل کا حال بھی مذکور ہے۔

(مجذوبٌ)

# درودوسلام بحوآ قافظير

درود دسلام ہواس آ قایر جوخدا کی طرف سے ہدایت کے شاہدین کرنیکو کا رول کو فلاح وسعادت کی بشارتیں سنانے آئے نیں اور بے خبروں کو مشیار اور بیدار کرکے ڈرانے آئے ہیں مسلام ہو اس آ قابر جو بھکنے والے مسافروں کو خدا کی طرف بلاتاہے، سلام ہواس آ قایر جوخدا کا شاہدومبشر اور نذیر بن کر آیا ہے، سلام ہواس آ قایر جس کی پیدائش شیر خوارگی ، بچین ، ہوش وتمیز ، جوانی ہتجارت ، آمدور فت ،احباب قبل <sup>ا</sup> نبوت،قریش کےساتھ لڑائی،قریش کے ساتھ معاہدے میں شرکت،امین بنیا،خانہ کعبہ میں پھرنصب کرنا رفتہ رفتہ تنہائی بیندی ، غارحرام کی گوششینی ، وحی ، اسلام کاظہور ، وعوت وبلغ ، خالفت سفر طاكف معراج ، جرت ، غزوات محد بيبيكي صلح ، دعوت اسلام ك نامهٔ بیام ،اسلام کی اشاعت پنجمیل دین ججة الوداع ،اوروفات محفوظ مورسلام مواس آقا يرجس كا اثفينا بينها، سون جا كنا، شادى بياه، بال يج ، دوست واحباب ، نماز وروزه، دن رات کی عیادات مسلح اور جنگ ،سفر وحصر ،نها نا دهونا ، کھا نا پیتا ، ہنستا ،رونا ، بیبننا اوڑ نا ،اور اتارنا، چلنا رکنا بنسی نداق ،سنتا سننا ،خلوت جلوت ،ملنا جلنا ،طور وطریق ،رنگ و بو ،خط وخال،قد وقامت یہاں تک کہ میاں بیوی کے خاتگی تعلقات اور ہمخوالی وطہارت کے واقعات كويا كه برچيز بورى كى بورى كمل طور برمعلوم اورمحفوظ بهو اسلام بواس آقايرجس برجوهم نازل ہوااس كوآب نے يہلے خود كمل كرسے بتلايا يعنى ايمان ،توحيد ، نماز اور جم، ز کو ق،صدقہ ،خیرات ، جہاد، ایار قربانی ،عزم ،استقلال ،صبر بشکر اوراس کے علاوہ حسن مل اور تحسین اخلاق کی باتیں جس قدر آب نے بتلائیں بیں اور سب سے پہلے آپ نے نمونہ پیش کیااس سے بعدامت مسلمہ کوان سے کرنے کا تھم فرمایا ،سلام ہواس آ قایر جو کچ قرآن میں وہ سب کچھجسم ہوکرجس کی زندگی میں نظرآئے ہسلام ہواس آ قابرجس

کی سیرت کا ایک پہلویہ ہے کہ بحثیت ایک پیغیبر کے اپنے صحابہ بوخدا کی یاداور مجت کی سیرت کا ایک پہلویہ ہے کہ بحثیت ایک کی افراد میں اور ہر وقت خدا کا ذکر اور اسکی حمد و تناء ، سوتے جائے ، پہنچ ، اتارتے کو یا ہر حالت میں اور ہر وقت خدا کا ذکر اور اسکی حمد و تناء ، زبان مبارک پر جاری رہتا تھا۔ سلام ہوائ آتا پر جس کی زبان خدا کی محبت ، عظمت ، جلالت ، خشیت آباں ہے ، جس سے ہر وقت زبان اقد س تر رہتی ہے ، سلام ہوائ آتا پر جس کی یہ جو تمام جہانوں کے لئے رحمت اللحالمین بن کر آئے اور سلام ہوائ آتا پر جس کی یہ سیرت اور جس کا نام اقد س حصرت مصطفیٰ جی ہے ، سرکار دوعالم جھٹی میرت میں سیرت اور جس کا نام اقد س حصرت محمصطفیٰ جی ہے ، سرکار دوعالم جھٹی میرت میں بہت بچھ ہے مگر ہم نے پچھ بھی نہا۔

دفعه گشت و بیاباں رسیدعمر ماہمچنا دراول وصف تو ماند وایم



### انتساب

میں اس کتابی کی صورت میں چنداوراق کومنسوب کرتا ہوں اینے والدین کی طرف جن کی خدمت کرنے سے بی کریم پھٹے نے جنت واجب قرار دی ہے جن کی آ و سحر کی بدولت مجھے شاہرہ علم برگامزن ہونے کی توفیق ملی جن کی تربیت سے دینی شعور اُجا گر ہور ہاہے جن کا وجود جہانِ فانی میں اللہ تبارک وتعالی کے احسان سے میرے لئے سائے رحمت ہے جن کی دعاوں سے جہانِ فانی میں داحت ورفعت نصیب ہور ہا ہاور ہرظلمت ضیاء میں تبدیلی آ رہی ہے۔

الله تعالی ان کی عمر میں برکت اور ہم پر ان کا سامیہ شفقت تا دیر برقرار رکھے ۔ آمین ثم آمین

> عبدالرحمٰن داشد ساکن میر بورخاص سندھ

# عرض مؤلف

نحُمدةهُ ونُصلِّي علىٰ رسُولِهِ الكريم امابعد!

الحمدانیّد 'جدید کتابت وطباعت ہے مزین ہوکر آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کتاب کا نام بہت اہم اور مستند ہے۔ اس جدید کتاب کی تشجے کا کافی الامکان پورا پورا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اس میں اغلاط کا قوی اندیشہ ہے۔ اس لئے قار کین کرام ہے مؤد ہانہ گز ارش ہے کہ ااگر کہیں کوئی خلطی آپ حضرات کی نظر ہے گز رہ تو بخرض بواب فدکورہ پند اور موبائل فمبر پراطلاع فرما کیں تا کہ آئندہ ایڈیشن کے لئے اس فنطی پرنظر جانی کی جاسکے۔

لکھنے میں خلطی ہوسکتی ہے پڑھنے میں نہ کرنا گرپایا میرا زخم گردل کو ِ زخمی نہ کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کوا کا ہرین علماء حق کے نقشِ قدم پر جلنے کی تو فیق مرحمت فرمائے آمین ٹم آمین

> خا کساروطابگار دعا عبدالرحمٰن راشدا قراءاصلاح الاطفال هیرا آبادمیر پورخاص

# تقريظ

## مولا نامحرصديق اركاني صاحب

استاذ الحديث جامعاضتاميه ومديو هاهنامه حق نواتع احتشام جيكب لائن كراجي

حامداً ومصلیاً ومسلماً اما بعد! اس وقت میرے سامنے کتاب "مثالی فکر انگیز واقعات واطا نف" کا کمپوزشدہ رف مسودہ ہے جولگ بلگ 208 صفحات پر مشمل ہے مرتب کے مؤلف عزیز م محترم حضرت مولانا عبدالرحمٰن راشد صاحب مقین حال میر پور خاص صوبہ سندھ ہیں۔

سنتگول کی شکل میں تا ہیں ترتیب دیئے کارواج عرصۂ دراز سے جلا آ رہا ہے، زیر نظر کتاب بھی سنگول کی شکل میں ہے، اس میں پسندیدہ واقعات، سبق آ موزشندرات، علمی نکات و باریکیاں، دلچہ پ لطائف، عبرت وفکرا تگیز حکایات وافعال ہیں جنہیں مختلف النوع کتابوں، جریدوں اور رسالوں سے اخذ کرکے خاص انداز میں ترتیب دیا حمیا ہے۔ ماشاء الند کتاب کافی حد تک پرمغز، جانداراور سبق آ موز ہے۔ چونکہ ہرمضمون کاحوالہ درج ہے۔ الند کتاب کافی حد تک پرمغز، جانداراور سبق آ موز ہے۔ چونکہ ہرمضمون کاحوالہ درج ہے۔ ایک اس کئے کتاب مستندوم عتد علیہ بھی ہوگئ ہے، لہذا شائفین حضرات کے لئے بیا یک انمول تخذ، گرافقر رحد یہ اور قابل قدر علمی خزانہ ہے۔

امید ہے کہ قار ئین کرام اس ہے استفادہ کریں گے اور مؤلف کو دعاؤں ہے نوازیں گے۔اللہ تعالیٰ مؤلف کو دعاؤں ہے نوازیں گے۔اللہ تعالیٰ مؤلف کو بہت ہی جڑائے خیرد ہے اور مزید ہمت دے۔آمین اخوکم فی اللہ اخوکم فی اللہ (مولانا) محمصدیق ارکانی جنارہ کے ۱۸ دوالجہ بے ۱۳ اچھ ۱۹ جنوری 2007ء

# بسم الله الرحمن الرحيم بيش *لفظ*

﴿الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذي نصطفى ﴾ اما بعد!

آج سے تقریباً ساڑے چودہ سو( • ۴۵۰) سال قبل کفر ظلم وظلالت اور جمالت کی ناریکیوں میں مکہ کرمہ کی سرز مین بررشد و ہدایت کے پیکراورآ فیآب نبوت جب طلوع ہواتو اس وقت ہے اب تک مسلمانوں کی تاریخ کو جب ہم کھنگال کر دیکھتے ہی تو ہمیں سركار دوعالم ﷺ كے ججزات ،صحابہ كرامٌ ، تابعين ، شبع تابعين ،اولياءالله، بزرگان دين ، صالحین اورمتقین حضرات کے دلچیس، بیندیدہ ول ہلا دینے والے، حیرت انگیز فکر انگیز واقعات ملتے ہیں جن کے مطالعہ سے حیرت سوشتر رہجاتی ہے،اور جب ہم مسلمانوں کی عزت وعظمت ، شان وشوکت ، رعب و دیدیه کی چود دسوساله تاریخ پر سے نظر بیٹا کرموجودہ مالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں لوگ مختلف شم سے قصے ،کہانیوں ، : واوں ،اورجمونی حکایتوں پر اکتفا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،جولوگ ناولوں ڈائجسٹوں ،رسالوں اورجھوٹی کہانیوں قصوں کی تماہوں کی شکل میں خرافات اور نواحشات کو پھیلانے میں کوشاں ہیں، درحقیقت بہی لوگ مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ سے ہوئے ہیں ،اس میں کوئی شک تبیس کہ اللہ والوں کے قصے، واقعات اور پیایات، وغیر ویقیناً تفتیش کے قابل نہیں لیکن حوالہ ویکھنا قابل قبول ہے جس کتاب کا حوالہ دیا جار ہا ہے آیاوہ کتاب قال قبول ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سی کتابیں ایسی بھی چکی ہیں جو جھوٹی کہانیوں

ادر تا دلوں کی صورت میں موجو و ہیں جن کا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے جائے کے فابل قبول ہو، کیکن کتابوں کا حوالید کھنا ضروری اور لا زمی ہے۔

الحمد الله راقم الحروف نے اس کتا بچے کی تیاری کے لئے ناولوں ،غیر اسلامی رہالوں ڈائجسٹول اورغیر اسلامی کتابوں سے حتمی الامکان اجتناب کیا ہے، بلکہ راقم الحروف نے اسلاف کی کتابوں کولوظ رکھتے ہوئے اکتفا کیا ہے۔

راتم الحروف نے اپنی دلچین ،توجہ ،دل تکی ،اورائی شوق کو مدنظر رکھتے ہوئے دنیا کے عظیم لوگوں کے فکر انگیز واقعات کو بیک کتابی شکل میں جمع کر کے جن سے بڑے جبو لے طلباءاور ہرخاص و عام اشخاص کو کما حقہ ، فائد ہ ضرور حاصل ہوگا۔

قارئیں محترم! آپ کے باتھوں میں موجود کرائیج کی صورت میں ' مثالی فکر اقعات ولطائف' کے نام سے جو چنداوراق بین بیدرحقیقت بندہ ناچیز کی تیسری کادش ہاں سے قبل داقم الحروف شہدائ ناموں سحابہ وابلیجیت اور قائدین اہلسنت الجماعت کے والا دت سے شہادت تک کے حالات سوائح پرمشمل '' تذکرہ مثالی شہداء' کے نام سے تحریر کرچکا ہے جو کہ تقریباً ساڑے پانچ سوصفحات پرمشمل ہے راقم الحروف نے تذکرہ مثالی شہداء کو سولہ حصوں میں مخصر کر کے اس میں سولہ شہدائے ناموں محابہ گا تذکرہ مثالی شہداء' کو صافات کے ناسازگار ہونے کی دجہ سے محابہ گا تذکرہ کہا ہے ، ' تذکرہ مثالی شہداء' کو صافات کے ناسازگار ہونے کی دجہ سے محابہ گا تذکرہ مثالی شہداء' کو صافات کے ناسازگار ہونے کی دجہ سے محابہ گا تذکرہ مثالی شہداء' کو مثالی شہداء' کو صافات کے ناسازگار ہونے کی دجہ سے مطابہ گا تذکرہ مثالی شہداء' کو مثالی ہونے گا۔

اس کتاب سے بعدراقم کی دوسری کتاب 'صحابہ کرام کی رشتہ وار ہاں' کے نام سے (لا ہور سے ) شائع ہوئی۔ ہ<sub>ی۔</sub>

''مثالی فکر انگیز واقعات ولطا کف''بیراقم الحروف کی تیسری کاوش ہے ویسے تو علاءتن اور بزرگان دین کے منتخب واقعات پرمشتمل مختف ناموں ہے مختف علاء کرام کی بے بناہ تصانیف موجود ہیں احقر نے بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی بھر پور کوشش کی ہے۔ نہ کہ ان سے مقالبے کی غرض بلکہ جاری مثال ایسی ہے رو ان لسسے یہ در کک السطالع شاء و االصلیع ) اگر بچھٹلڑ ائیل قوی گھوڑ ہے کی رفعآر کوئیس پاسکتا، انقر تو ان کے مقالبے کی تو دور کی بات ان کے پاؤل کی دھول سے بھی ہرا برئیس ہے۔ ای دجہ ہے احقر ناامل ہے۔

راقم الحردف نے علماء حق اوراسلاف دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے علمی مطابعے سے سنجیدگی اور عاجزی کے ساتھ چند جیرت ونکر انگیز ولہلا دینے والے .....درد بھرے بہندیدہ اور دلچسپ واقعات اور لطا کف کوللم بند کیا ہے۔

"منالی فکرا گینر واقعات ولطائف" بید دورطالبعلم کا ایک انمول خزاند ہے جوکہ
اپنا ایڈ دکرام ہمسفر ساتھیوں اوراپنے حاصل مطابعے کے ذریعے ہے قلم بند کیا گیا
ہے، ان میں ہے بعض کواصل کتب کی طرف مراجعت کی ہے، بعض کوا ہے حافظ کی مدہ
ہے تفوظ کیا ہے، راقم الحروف نے دلچسپ واقعات کوا یک سواعداد تک اورلطا تف علمیہ
لین" فکر انگیز اطا تف" کو بچاس اعداد تک محدود رکھا ہے، زیرنظر کتا ہے کو ووصوں میں
تقیم کیا ہے پہلا حصہ سووا قعات پراور دوسراحصہ بچاس لطا تف برمشمل ہے۔

راقم الحروف کی ہمیشہ ریکوشش رہی ہے کہ واقعات ادراطا کف کو پرانی اردو لغات سے نکال کر روز مرہ کی آسان اور مام نہم اردو میں منتقل کیا جائے تا کہ ہر ضاص وعام اشخاص کو کماحقہ فائدہ موصول ہو۔

یہاں ایک اور بات کی وضاحت کرنا ضرورت محسوں کرانہ ہوں کہ اس کتاب "شالی فکرانگیز واقعات ولطا افف" میں واقعات ، حکایات ،اورلطا افف، وغیر ہ کویلا اتفاق ، جمع کیا گیا ہے اوراس میں کسی تشم کی ترتیب کولمح ظنہیں رکھا گیا ،ای وجہ ہے میں ممکن ہے کہ بردی شخصیت کے واقعات شروع میں آگئے کہ بول ،ای وجہ ہے کتاب کے احقر نے سینکڑ ول کتابوں ،رسائل اوراسلامی ڈائجنٹوں کے مطالعے ہے جو بچھ حاصل کیا ہے بیدا یک موضوع پرطواف نہیں کرتے بلکہ

مختف موضوعات پرگشت کرتے رہتے ہیں۔ تمہید وتعارفی کلمات کے بعداس بات ک بھی ضرورت محسوس ہورہی ہے کہ اولا اپنے اسٹاذمحتر محضرت مولا نامحم عمران ( دہلوی ) دامت برکاتہم (استاد جامعہ احتشا میہ جبیب لائن کراچی ) کا بہت شکر گزارہوں کہ جن ک خصوصی توجہ ہمشورے ہمر پرتی ہے یہ مجموعہ زیرطبع سے آراستہ ہوکر منظر پرآیا اس کے بعد برادرع زیز ، برخر دار' مولا نا حافظ ذاکر محمود عثمانی ( مولا نا ) لیسین عرف جان ، مولا نا حافظ محمد ارشد جمیل' کا بھی شکر بجاحق رکھتا ہوں کہ جن سے تعاون ، مدد اور مفید مشورے ہے ہم حلہ طے ہوا ہے۔

آخر میں اللہ تعالی ہے دعاہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو تبول ومنظور قرماکر عوام الناس کے لئے نافع اور ہمارے لئے دونوں جہان میں کامیا بی اور کامرانی کا ڈر بعیہ بنائے اور ہمیں سرکار دوعالم ﷺ کے مجبوبوں کے نقش قدم پر چلنے کی تو نیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کوشہادت والی موت عنایت فرمائے (آمین ثم آمین)

''خاکسار بزرگان دین دابل کن'' دالسلام عبدالرحمٰن راشد ناظم ومدرس اقراءاصلاح الاطفال میریورخاص سندھ



#### حصياول

# حفرت شيخ ابوعبداللدا ندكسي كاعبرت ناك واقعه

سنہ ہجری کی دوسری صدی ختم ہورہی تھی آفتاب نبوت کوغروب ہوئے بھی بہت زماده مدت بھی نہیں گذری تھی لوگوں میں امانت ویانت اور تقوی کا جذبہ غالب کا اسلام کے ہونہار فرزندجن کے ہاتھوں میں اسلام کوسر بلند کرنے کا حصند الہرار ہاتھا ادر کچھ ہونہار فرزندان اسلام تربیت یار ہے تھے ،آئمہ دین کا زمانہ تھا ہرایک شہرستی قربیہ علاء دین وصلحاء اور متقین سے بھر نیور آباد تھا،خصوصا بغداد (عراق) جو اس وقت ملمانوں کا دارالسلطنت تھا اپنی خلا ہری اور باطنی آ رائشوں ہے آ راستہ ہوکر گلزار بنا ہوا تھا،ابکطرف اگراس کی دلفریب عمارتیں اوران میں گذرنے والی نہریں دل لبہانے والین تھیں تو دوسری طرف علماء صلحاء کی مجلس درس وقد رایس کے حلقے ہے ہوئے تے،جن میں ذکرواذ کاراور تلاوت کی دککش آوازیں سنائی دیتیں تھیں ،خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی دلجمعی کا بدایک کافی سامان تھا،فقہاء ہمحدثین اور عابدین وذ اکرین کا بیدایک عجیب وغریب منظرتھا اور مجمع تھا اس مبارک مجمع میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ابو عبدالله اندلنی کے نام ہے موجود تھے جو کہ اہل عراق کے پیرومرشد اوراستاد محدث بھی تے، مفرت شیخ ابوعبداللہ اندلیؓ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک پہنچ چکی تھی ،حفرت ابوعبدالله اندلني كا أيك عبرت ناك واقعه كتاب "اكابركا سلوك واحسان" ميري نظروں کے سامنے سے گذرا تو بندہ ناچیز نے اس واقعہ کو ہدید تاظرین وقار کین کرنا ضردری ولا زمی سمجما ہے، حصرت کا بیرواقعہ برانی اردو کے موافق تھا اس کو عام فہم اردو میں

کنتل کیاجار **یا**ہے۔

حضرت ابوعبداللہ اندکی بہت بڑے بزرگ ،زامد،عابد اورعارف باللہ کے علادہ حدیث وتفسیر ، میں بھی ایک مارد نا زجلیل القدرا مام اورمفسر محدث تھے کہا جا تا ہے کہ سب تهمن بزار (۳۰۰۰۰) حدیثین حفظ یا دخصین ،اورقر آن مجید کوتمام روایات مین (قرات مبعد مشرد) یز ہے تھے، ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا آپ کے تلافدہ اورمریدین کی جماعت میں سے بہت سے تلافدہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے گئے جن میں حضرت جنید بغدادی ً اورحضرت شبلی جھی تھے،حضرت شبلی ہے فر مایا کہ بهٰرا قہ فلہ خدا تعالی کے فضل و کرام ہے نہایت امن وامان اور آ رام سکون اوراطمینان ے کہاتھ مزل بمئز ل مقصود کی طرف جار ہاتھا ،اورآ کے بڑھے رہا تھا جارا گز رعیسا ئیوں کی ایک بنتی برہوا نماز کا وقت ہو چکا تھا ائیکن یانی کے نہ ہونے کی وجہ ہے ہم اب تک نماز ادانہ کر سکے تھے ہم نے بستی میں بہنچ کر یانی حداش کیا ہم نے بوری بستی کا چکر لگا یا اس دوران ہم چند مندروں اور گر جا گھروں پر مہنچے ، جن میں آفتاب برستوں ، یہود یوں اورصلیب پرستوں،نصرانیوں کے رہبان اور یا در یوں کا مجمع تھا،کوئی آفتاب کو یوجتا کوئی آگ کی بوجا کرتا تھا اورکوئی صلیب کواپنا قبلہ جاجات بنائے ہوئے تھا،ہم نے جب بیہ دیکھاتو ہم سب کوتعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر جیرت کرتے ہوئے آگے ہزھے آخر ہم گھو متے گھو متے بستی کے کنارہ پرایک کنویں پر مینچے جس پر چندنو جوان لڑکیال یانی ( بھرکرا یک دوسر ہے کو ) پلار ہی تھیں ،ا تفاق سے بینچ مرشد حضرت ابوعبداللہ الدکن کی نظران بڑ کیوں میں ہے آئی۔ لڑ کی ہر بڑی جو کہا ہے خدادادحسن و جمال میں سباڑ کیوں سے متناز ہوگئے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیورا ورلباس ہے بھی آ راستہ تقی ﷺ کی ہم بھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ حیار ہوتے ہی حالت بدلنے گئی اور چہرہ بدلے لگاں اختثار طبع کی حالت میں شیخ اس کے باس موجودلز کیوں سے مخاطب ہو کر کئے گے، یس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب ویا کہ بیاس بستی کے سردار کی لڑکی ہے

شنے نے کہا پھراس سے باپ نے اس کو اتنا ذکیل کیوں بنار کھا ہے کہ کتویں سے خود ہی پائی بھرتی ہے، کیا اس کا باپ اس سے لئے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا؟ جواس لڑی کی خدمت کرے لڑکیوں نے کہا! کیوں نہیں بگراس کا باپ ایک نہا بت عقیل اور مجھدار آدی ہے اس کا مصود یہ ہے کہ بیلڑ کی اپنے باپ کے مال ومتاع ہشتم وخدم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جاکراس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔

صفرت شیلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابوعبداللہ اندلی اس کے بعد سرجھکا کر بیٹھ گئے ،اور پورے تین دن ای طرح گزرگئے کہ نہ بچھ کھاتے ہیں نہ پیٹے ہیں اور نہ کس سے بات وغیرہ کرتے ہیں اس حالت میں تین دن گزرگئے ،البتہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز اداکرتے ہیں مریدین اور تلاندہ کی کثیر تعداد جماعت شیخ کے ساتھ تھی ،لیکن سب خن پریٹانی میں تھے کوئی تد بیر نظر نہیں آتی تھی ،حضرت شیق فرماتے ہیں کہ تیسرے دن بیرمالت دکھ کر میں نے آگے قدم برح ھا یا تعجب اور پریٹان حال میں کہا کہ پچھ تو فرما ئیں کیا دیہ ہے گئے نے (قوم کی طرف متوجہ ہوکر) فرمایا میرے عزیز دن ایمن اپنی حالت تم کیا دیہ ہو پراتی کی اس کے کہ تیرے تامکن ہے کہ اس کی محبت مجھ پراتی میں اس موجی ہے کہ تک چھیا سکوں گا، پرسوں میں نے جس لاکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پراتی کا قبل ہوچی ہے کہ میرے تمام اعضاء وجوارح پراتی کا تسلط ہے اب یہ نامکن ہے کہ میں کوچھوڑ دوں۔

حفرت شبکی نے فرمایا اے میرے آقا! آپ اہل عراق کے پیرومرشد ہیں اور علم وففل ادرز ہر دعبادت میں شہرہ آفاق ہیں آپ کے مریدین کی تعداد اس ونت بارہ ہزار ہے، بہت ہو چکا ہے قر آن مجید کے طفیل سے جمیں اور این سب کورسوانہ سیجئے۔

شخ نے فرمایا! میرے عزیز و! میرااور تمہارا فیصلہ تقدیر ضداوندی ہو چکا ہے، مجھ سے دلایت کا لباس سلب کرلیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھائی گئی ہیں، شخ نے بدایت کی علامات اٹھائی گئی ہیں، شخ نے بدایت کی علامات اٹھائی گئی ہیں، شخ نے بدکہ کردونا شروع کردیا اور فرمایا اے میری قوم! فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا

ہےاب ریکام میرے بس کانہیں ہے۔

حضرت شبكً فرماتے ہیں كہ جمیں اس عجیب وغریب واقعہ پر برزاتعجب ہوااور ہم نے حسرت سے رونا شروع کردیا، شیخ بھی ہارے ساتھ رور ہے تھے، یہاں تک کہ زمین آ نسوؤل کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہوگئی اس کے بعد ہم مجبور ہوکرا پنے وطن بغداد کی طرف لوٹے لوگ ہارے آنے کی خبرس کریشنج ابوعبداللہ اندائ کی زیارت سے لئے شہر بغداد سے باہراستقبال کے لئے آئے اورلوگ بیٹنے ابوعبداللہ اندلی کو جارے درمیان ندد کی کرسب در یافت کیا کہ شخ صاحب کیون نہیں آئے ؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارادا قعہ لوگوں کو بتادیا، واقعہ من کرلوگوں میں کہرام مجے گیا ﷺ ابوعبداللہ اندلی کے مريدول ميں سے كثير تعداد جماعت اسى غم وحسرت ميں اس وقت عالم آخرت كو سدھار کئے ،اور باقی لوگ گڑ گڑ اکر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں وعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب! ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھرایے مرتبے پرلوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقابیں بند ہو گئیں ،اور ایک سال تک اسی نم وافسوس میں شیخ کے فراق میں نوٹے رہے جبرتولیس کہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں؟ چنانچہ ہاری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اوراس گاؤں میں پہنچ کروہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیاتو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل ہیں سور چرار ہے ہیں ہم نے کہا خدا کی بناہ میرکیا ہو کمیا ہے؟ گاؤں والول نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے مثلنی کرنا جا ہی تو اس کے باب نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور جرایا کرے گا، شیخ نے ہاں كروى چنانچة شخ سور جرانے كى خدمت ير مامور ہے۔

ہم بیک کرحقہ بقہ ہوگئے ،اور نم سے ہمارے کلیج پھٹنے گئے آتھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امنڈ نے لگا، بمشکل ہم اپنے دل تفام کراس جنگل میں پنچ جہاں شخ سور چرار ہے تھے ہم نے دیکھا کہ شخ پر نصاری کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندہی ہوئی ہے اور اس لائھی پر فیک نگائے ہوئے خزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس باندھی ہوئی ہے اور اس لائھی پر فیک نگائے ہوئے خزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس

لاٹھی سے وعظ وخطبہ کے وقت سہارالیا کرتے تھے شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پرنمک باشی کا کام کیا ہشن نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کراینا سر جھکالیا ہم نے قریب پہنچ سر''السلام علیم'' کہا ہشن نے ( دلی ہوئی آواز میں ) علیکم السلام کہا ،

حضرت ثیبی !اے شیخ اس ملم وفضل اور حدیث وتفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا ریرحال ہے ،

یخ اندلی ایمرے بھائیوں یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا میرے مولی نے بھے جیسا جاہا ویس بی کردیا اوراس قدرمقرب بنانے کے بعد جب جاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک ویا اوراس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے،اے میرے عزیزوا خدائے بے نیاز کے قبر وغضب سے ڈرواپ علم وفضل پر مغرور نہ ہوں (اس کے بعد شخ خدائے بے نیاز کے قبر وغضب سے ڈرواپ علم وفضل پر مغرور نہ ہوں (اس کے بعد شخ نے آسان کی طرف نظر اٹھا کر کہا) اے میرے مولی میراغمان تیرے ہارے میں تو ایسانہ تھا کہ تو مجھے ذلیل وخوار کر کے اپنے ورازے سے نکال دے گا (اور میہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا) اور رونا شروع کرویا۔

شیخ نے آواز دے کر کہا کہ اے شی ایے خیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو
(صدیث میں ہے السعید من وعظ بغیرہ) لینی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نفیجت
کرے، حضرت شبائی نے (رو نے کی وجہ ہے لہراتی ہوئی آواز سے) نہایت دردنا ک لہجہ
میں کہا اے پروردگارہم تجھہ ہی سے طلب کرتے ہیں اور تجھہ ہی سے استعاثہ کرتے ہیں ہر
کام میں ہم کو تجھ پر ہی مجروسہ ہے ہم سے اس مصیبت کو دور فرماد ہے اس مصیبت کو
تیرے سواکوئی دورکرنے والانہیں ،خزیران کا رونا اوران کی دردنا ک آواز سنتے ہیں سب
کے سب و ہیں جمع ہوگئے اور زمین پر مرغ بھی کی طرح لوٹنا ترقینا اور چلا نا شروع ہوگئے
چنانچہ یہ میدان ،میدان حشر کا نمونہ بن گیا ، ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں
جنانچہ یہ میدان ،میدان حشر کا نمونہ بن گیا ، ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں

حضرت ثبلیؒ نے فرمایا! شخ آپ حافظ قرآن تھےاور قرآن کو ہما توں قر اُت ہے

یڑھا کرتے تھے،اب بھی اس کی کوئی آیت یا دہے۔

شخ نے فرمایا: اے عزیر واجھے قرآن کی دوآیات کے سوا کھے بھی یا رہیں رہا، حضرت شکی نے فرمایا کہ دو آیات کے سوا کھی بھی دستر حضرت شکی نے فرمایا کہ دو آیات کی دو آیات کے حضرت شکی نے فرمایا کہ دو آیات کے دو میں بھی داللہ فیمانہ من مکر مہ ان اللہ یفعل مایشاء کی دوجس کواللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کئی عزت دینے والانہیں بیشک اللہ جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے۔"اور دوسری آیت یہ کوئی عزت دینے والانہیں بیشک اللہ جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے۔"اور دوسری آیت یہ کوئی عزت دینے والانہیں بیشک اللہ جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے۔"اور دوسری آیت یہ کوئی عزت دینے والانہیں کے بدلے میں کفرا فتیار کیا تحقیق وہ سید ھے رائے ہے۔ گمراہ ہوگیا۔"

حضرت شبکیؓ نے فرمایا:اے شخ! آپ کوئیں ہزار حدیثیں بہع اسناد کے زبانی یاد تھیں اب بھی ان میں ہے کوئی ایک صدیث یاد ہے؟

شیخ نے فرمایا ہاں ایک صدیث یاد ہے اور وہ ہیہ ہے ۔ فاقتلوہ ﴾''جوخص اپنادین اسلام بدل ڈالے اس کو آل کرڈ الو۔''

حضرت شبئ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا بیاں و کھے کر بعد صرت وغم کے شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کی طرف کا قصد کیا ،ابھی ہم تین منزل طے کرنے بائے شعے کہ تیسرے روز اچا تک شیخ ابوعبداللہ اندائدگی کو اپنے آگے ویکھا کہ نہر سے شال کر کے نگل رہے ہیں اور با آواز بلندشہاد تیں ہواشھ دان لاالیہ الاالیہ و اشھدان محصداً رسول اللہ کی پڑھتے جارہے تھے،اس وقت ہماری خوش کا انداز ووئی شخص محصداً رسول اللہ کے پڑھتے جارہے تھے،اس وقت ہماری خوش کا انداز ووئی شخص محصداً رسول اللہ کے بہاری مصیبت اور حسرت وغم کا انداز وہوں۔

حضرت شیلی فرمائے ہیں کہ شخ ابوعبداللہ اعمانی نے (قریب بہنج کر) مجھے کہا پاک کیٹرے دو،اور کیٹر الیکرسب سے پہلے نماز کی نیت با عدھی اور ہم منتظرر ہے کہ شخ نماز سے فارغ ہوں تومفصل واقعہ تیں گے۔

تھوڑی دریے بعدﷺ نمازے فارغ ہوئے اور دا ی طرف متوجہ ہوکر بیٹھ

حصرت جلی فرمائے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیم وعلیم کا ہزار ہار شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا اور ہماری جماعت کی رونق بھر جانے کے بعد پھر درست فرماوی آپ ذرابیان تو فرما نمیں کہ شمریدا لکارکے باوجود پھر آپ کا آنا کیسا ہوا؟

بیخ فرماتے ہیں میرے دوستواجب تم مجھے چھوڑ کرواپس ہوئے تو ہیں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کراللہ سے دعا کی کہ خداوندا مجھے اس مصیبت سے نجات وے میں تیرا خطاکار بندہ ہوں ،خدانعالی نے میری آوازسن لی ممیرے سارے گناہ معاف کردیے گئے۔

### حضرت شبلی نے فرمایا کیا آپ کاس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟

حفرت شیخ نے فرمایا ہاں جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرما گرم وں پر ہمارا گررہ وا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیراللہ کی عبادت میں مشول دکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد بن اور یہ بخت کیے جائل اور احمق ہیں کہ بے حسن بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، جھے ای وقت ایک فیبی آواز آئی کہ بیا ایمان وقو حید جو کچھ بھی تنہارا ذاتی کمال نہیں بیسب بچھ ہماری توفیق سے ہو جو ان کو حقیر بچھ ہم اور اگر تم فیل سے کہا تھا دیں اور جھے ای وقت بیا حساس ہوا کہ گویا کہ ایک پر تدہ میرے چاہوتو ہم تنہیں ایمی بتلا دیں اور جھے ای وقت بیا حساس ہوا کہ گویا کہ ایک پر تدہ میرے چاہوتو ہم تنہیں ایمی بتلا دیں اور جھے ای وقت بیا حساس ہوا کہ گویا کہ ایک پر تدہ میرے قل کراڑ می جو کے درحقیقت ایمان تھا۔

حضرت جلی نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اورکامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا سب مریدین شیخ کی زیارت اوران کے دوبارہ قبول اسلام سے خوٹیاں منارہ بھے خانقا ہیں اور جرے کھول دیئے مجے ،بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لئے عاضر ہوا اور بچھ ہدایات پیش کیس ، شیخ بھرا ہے قدیم شغل میں مشغول ہو مجے اوردی مدیث و تقییر وعظ و تذکیر تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا،خدا و تد عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا ملم بھرعظا و فرما ہ یا بلکہ اب نسبتا بہلے سے ہم ملم ون ہیں ترقیقی تلاندہ کی تعداد

عالیس بزار ہوگئی اورای حانت میں ایک مدت گزرگن ایک روز ہم مینج ک نماز پڑھ کرشنج کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھفائٹ ، میں دروازے پر گیاتو دیکھ کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا نے۔

حضرت شیکی نے فرامایا آپ کون میں اکہاں سے آسے ہیں اکہا مقصود ہے ؟
آنے والے نے کہا! اپنے شیخ ابوعبداللہ اندلی سے کہدو کہ وولا کی جس کو آپ فلال گول میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہے تی ہے جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہوجا تا ہے تو سرا جہاں اس کا ہوجا تا ہے اور جواللہ سے مندموڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے مندموڑ لیتی ہے۔

حضرت شبکی فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا واقعہ بیان کیا حضرت شیخ سنتے ہیں زروہو گئے ،اورخوف سے کا پننے لگے،اس کے بعداس لڑکی کواندرآنے کی اجازت دی سی زروہو گئے ،اورخوف سے کا پننے لگے،اس کے بعداس لڑکی کواندرآنے کی اجازت دی سی بڑکی شیخ کود کیھتے ہیں زاروقظاررونے گئی ،شدت غم وم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ بیہ پھھکلام کرے۔

شیخ نے (لڑکی سے مخاطب ہوکر) فرمایا تہارا بیبال کیسے آتا ہوا اور بیبال تک میں سے مہیں کس نے بہنچایا ہڑکی نے کہا: اے میں سے سردار جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک بینچی تھی اس کو میراول ہی جانتا ہے، شہوک رہی نہ بیاس نیند تو کہاں آتی میں رات بھراس اضطراب میں رہ کرمیج کے قریب فررایٹ گئی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آگی ای حالت میں میں رہ کرمیج کے قریب فررایٹ گئی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آگی ای حالت میں میں رہ کرمیج کے قریب فررایٹ کی ای حالت میں میں سے قور بین ایک خص کو دیکھا جو کہدر ہاتھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا جا بھی ہے تو بنوں کی عبادت چھوڑ دیا اور شیخ کی انتباع کر اور اسپنے دین سے تو بہر کے شیخ کے دین میں داخل ہوجا ۔

لڑکی کہتی ہے کہ میں نے (ای عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہوکر) کہا شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے مین نے کہا اسلام کیا چیز

ے اس نے کہا کہ اس بات کی ول اور زبان ہے گواہی ویٹا کہ خدانتی لی کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں ، میں نے کہا تو ٹھیک ہے میں ﷺ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟) س شخص نے کہا ذرا آئٹھیں بند کراو اورا پنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دوہاڑی نے کہا تھیک ہے یہ کہا اور میں کھڑی ہوگئی اور ہاتھ اس تخف کے ہاتھ میں دیدیا وہ مخص میرا ہاتھ بکڑے ہوئے تھوڑی دورچل کر بولے ہیں کول وو چنانچہ میں نے اپنی آئکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو دجلہ(ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے ) کے کنارے پر پایا ،اب میں پر بیثان ہوگئ اور میں آئکھیں بھاڑ بھاڑ کرد کھے رہی تھی کہ میں چند منٹول میں کہاں ہے کہاں پہنچ گئی اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بیسا منے شیخ کا حجرہ ہے وہیں چلی جاؤاور شیخ سے کہدوو کہ آپ کا بھائی (حضرت خضرعلیہ السلام) آپ کوسلام کہتا ہے، میں اس شخص کے اشارے کے موانق ، یبال بینج گئی اوراب آب کے خدمت سے لئے حاضر ہوں مجھے مسلمان کر کیجئے۔ یشنخ ابوعبداللہ اندلنگ نے اس لڑکی کومسلمان کر کے اپنے پڑویں کے ایک حجر ہے مین شهرالیا که بیهان عبادت کرتی رجو بازگی عبادت مین مشغول جوگئی اور زیدوعبادت مین اپنے شریک کثیرلوگوں سے سبقت لے گئی ، دن مجرروز ہ رکھتی اوررات مجراینے مالک وفالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ ہاندھے کھڑی رہتی محنت سے بدن ڈھل گیا، ہدی اور چیزے کے سواسیجھ نظر نہیں آتا تھا آخر اس میں مریض ہوگتی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آئکھوں سے سامنے آنے لگا اوراب اس کا سفر آخرے آن پہنچا اس کے دل میں اس کے سواکوئی حیرت باقی نہیں رہی ایک مرتبہ شیخ کی زیادت سے اپنی آ تکھیں تھندی کرلی جا ئیں ، کیونکہ جس وقت ہے اس حجرے میں مقیم ہو گی تھی اسی وقت سے نہ ی نے اس کود بھھااور نہ ہی شیخ کی زیارت ہوئی جس سے آپ چندگھڑی کے مہمان کی صربت وغم کااندازہ کرسکتے ہیں آ بخرشنج کوبلوا بھیجا کہموت سے پہلے ڈیک مرتبہ میرے یاں آ کریٹنے کی زیارت ہوجائے۔

شخ بین کرفوراً تشریف لائے جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شخ کو زیارت کے لیے ترس رہی تھی مگر آنسوؤں میں ڈونی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی و کی مہلت نہیں دیتیں لیکن اس لڑک کی زبان بے زبان یہ کہدر ہی تھی ۔

و کیمھنے کی مہلت نہیں دیتیں لیکن اس لڑک کی زبان بے زبان یہ کہدر ہی تھی ۔

ومِ آخر ہے ظالم دیکھے لینے و نظر بحرکر سے سندا بھر دیدہ ترکرتے رہنااشک افشانی

آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑ کھڑاتی ہوئی زبان اور ٹیٹھی ہوئی آواز سے اتنالفظ کہا''السلام پیکم ورحمة اللہ و بر کاتۂ''

شیخ نے (شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا) تم گھبراؤ نہیں انشاءاللّٰہ عنقریب ہماری ملا قات جنت میں ہونے والی ہے۔

اڑی شیخ کے ناصحانہ کلمات ہے متاثر ہوکر خاموش ہوگئ اوراب یہ خاموش اورمُبرِسکوت مبیح قیامت ہے پہلے ناٹو نے گی اس خاموشی پر پچھ دیرنہیں گذری تھی کہ مسافرآ خرت نے اس دار فانی کوخیر بادکہا، اناللہ وانالیہ راجعون۔

شخاس الرکن و فات برخم زده ہوئے گرشخ کی حیات بھی دنیا میں چندروز سے
زائد نہیں رہی حضرت شکی فرماتے ہیں چندہی روز کے بعد شخ صاحب اس عالم فالی سے
رخصت ہوئے ، کچھ ونوں کے بعد میں نے شخ کوخواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک
پرفھنا ، ہاغ میں مقیم ہیں ، اور ستر (۷۰) حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے جن میں پہلی وہ
عورت ہے جس کے ساتھ و نیا میں نکاح ہوا وہ عورت یہی لڑکی تھی اوراب وہ دونول
اہدالا باد جنت کی پیش فیم تی فعمتوں میں خوش وخرم ہیں۔ اندالک فیصل الله یونیه من
یشناء و الله ذو الفضل العظیم."

(اکابرکاسلوک واحسان ص ۲۷ سے ۲۷ کک)

حفأظت قرآن پر مامون الرشید کے در بار کا واقعہ

قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیات واقمیان حاصل ہیں ووکسی اور کتاب میں انہیں ان میں ہے۔ ایک خصوصیت افتیاز یہ بھی ہے کہ القد تعالیٰ نے اس کی حفاطت کا ذمہ فود لباہے چودہ صدیوں ہے زائد کا وقت گزرجانے کے باوجود قرآن مجیدا پی اسلی شکل میں ای آب و تاب کے ساتھ موجود ہے دنیا کی بری ہے برئی طاقتیں باوجود بین ای آب و تاب کے ساتھ موجود ہے دنیا کی بری ہے برئی طاقتیں باوجود برار کوششوں کے اس میں کسی قتم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نبیس ہو بھی تاریخ ستب میں حفاظت قرآن کے برٹ برٹ بہت ہے واقعات ملتے ہیں ان مختلف واقعات میں میں حفاظت قرآن کے برٹ برٹ بہت ہے واقعات ملتے ہیں ان مختلف واقعات میں ہے۔ ایک مامون الرشید کے دور کا ایک واقعہ پیش کیا جارہا ہے یہ واقعہ اہام قرطبی نے اپنی تفایل میں اللہ میں اللہ کام القرآن میں سند کے ساتھ و کرفر مایا ہے۔

( د کیجیے تفسیرالجامع القرآن جلد اص:۵)

حصرت مولانا منتی محمد شفیع کی اپنی تنسیر (معارف القرآن جلدنمبر ۵ م ۲۹) میں نقل کیا ہے ای واقعہ کو حصرت مفتی تحریر فرماتے ہیں

امام قرطبیؓ نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ امیر المونیین مامون الرشید کے دربار کا کیک واقعہ نقل کیا ہے مامون الرشید کی عادت تھی کہوہ ایپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث ومباحثے اور ندا کرے کرایا کرتے تھے جس میں ہراہل علم کوآنے کی اجازت تھی۔

ایسے ہی ایک ہذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل وہاں وغیرہ کے استہار ہے بھی میا ناز آوی معلوم ہوتا تھا جب گفتگو کی تو وہ بھی ضبح اور بلیغ اور علی از آوی معلوم ہوتا تھا جب گفتگو کی تو وہ بھی ضبح اور بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی جب مجلس ختم ہوگئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر بوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟اں شخص نے اقرار کیا مامون الرشید نے (امتحان لینے کے لئے) کہا کہ اگر تم مسلمان ہوجاؤ تو ہم تم ہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔

اس نے جواب دیا کہ میں تواہیے اوراپیز آباؤ اجداد کے دین کوئیس چھوڑ سکتا

سیر کہ کر دہ جالا گیا۔ پھر ایک سال کے بعد بہی شخص مسلمان ہو کرآیا مجلس ندا کرہ میں فقیہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کیس مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا کیا تم وی شخص ہوجو گزشتہ سال آئے ہے جا جواب دیا تی بال وی ہوں ، مامون الرشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا تھا بھراب مسلمان ہونے کا کیا سبب (بنا) ہے؟

اس فض نے کہا کہ جب میں یہاں ہے گیاتو میں نے موجود و تمام مذاہب کی طحقیق کرنے کا ادادہ کیا ہیں ایک خطاط اور فوشنولیں آ دمی ہوں اور میں کنا ہیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اس ہے جھے اچھی قیمت مل جاتی ہے، میں نے امتحان لینے کے لئے قرات کے تین مختف نسخے کلھے جس میں میں نے بہت جگدا پی طرف سے کی پیشی کی اور میں یہ نینے کی کوئی کی میں میں اور میں یہ نینے کی کوئی کی اور میں یہ نینے کی کوئی کی میں اور میں یہ نینے کی کوئی کی میں میں کوئی کا میں نے بری رغبت سے ان نسخوں کو فرید نیا تھر اس کو کھی میں نے بوی ہیں ہے گئی ہیں کے ساتھ کہ آب کی اور اس کو فروخت کیا تو اس کو بھی عیدا کیوں نے بری اندر دو مزاحت کے ساتھ بھی ہے وہ نسخے فرید لئے ، پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے اس تھ کی این سخوں کوئیکر جب میں فروخت کر نے کے لئے لگا تو جس کے بیاس لے گیا تو اس نے دیکھا کہ سے بھی ہی ہو ہوں ہے بھی ہیں ہوں نے دیکھا کہ سے بھی ہی ہوں ہوں نے دیکھا کہ سے بھی ہی ہوں ہوں نے دیکھا کہ سے بھی ہی ہوں ہوں نے دائیس کرتا ہا۔

اس اقدے میں نے میں کے میں کے ایکوئیا کہ بیقر آن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی جفاظت فرمائی ہے ،اس لئے میں مسلمان ہو گیا۔

قائنی بیکی بن آشم اس واقعہ کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اتفا قاای سال بھے جی کے اداکر نے کی توفیق ہوئی ، وہاں سفیان بن عینیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصدان کو سنایا انہوں نے فرمایا ہے شک ایسان ہونا جا ہے تھا کیوں کہ اس کی تصدیق قرآن ہیں موجود ہے تھی بن اکثر نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے ؟ تو فرمایا کہ قرآن نے جہاں تورات الجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا ﴿ بِهَا استحفظو امن سخت الله ﴾ لیمی بہود و نساری کو اللہ نے تورات انجیل کی حفاظت کی قرمداری سونجی گئی ہے، یکی وجہ ہے کہ جب یہود و نساری نے حفاظت کی قریضہ ادانہ کیا تو بید کتا بیں مسخ و منحرف ہوکر ضائع ہوگئیں ، بخناف قر آن کریم کے کہ اس کے متعلق اللہ نغائی نے فرمایا ﴿ و انسب السب المحفظو ن ﴾ یعن ہم ہی اس کے کہ اس کے حافظ ہیں ، اس وجہ سے اس کی حفاظت خدا تعالی نے خود فرمائی تو دشمنوں کی ہزاروں کو ششوں سے باوجود بھی اس کے ایک لفظ میں بھی فرق نہ آسکا۔

یہ دافعہ قل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً چودہ سوسال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تمام وینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتا ہی اور ففلت کے باوجوہ قرآن کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق ومغرب ممالک میں ای طرح قائم ہے ہر زمانہ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بیچ جوان بوڑھے لڑکے لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پوراقر آن محفوظ ہے کمی بڑے سے بزے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے اسی وقت بڑے اور بیچاس کی فلط پڑھ

(معارف القرآن جند تمبره ص: ٢١٩)

### امام كرخى كاوظيفهاوراس كاجنازه

فقہائے احناف میں سے ایک بہت بڑے فقیدگزرے ہیں جس کانام عبداللہ بن حسین عراق کی ایک نواحی بن حسین عراق کی ایک نواحی بن حسین عراق کی ایک نواحی استی الله اورکنیت ابو الحسن ہے ،عبداللہ بن حسین عراق کی ایک نواحی استی ' کرخ' ' کی طرف سے نسبت کی وجہ سے کرخی کہلاتے ہے ،آپ نام سے زیادہ کنیت سے مشہور ومعروف سے ،امام ابو بکر بصاص رازی اورامام ابوالسن قد وری جیسی مشہور شخصیات کے استاد ہیں،مولا نا عبدالحی لکھنوی آپ کے حالات میں تحریفر ماتے مشہور شخصیات کے استاد ہیں،مولا نا عبدالحی لکھنوی آپ کے حالات میں تحریفر ماتے

ڊين-جين-

آپ ہوی کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے تھے آخر عمر میں آپ پر فالج نے حملہ کیااور آپ فالج کے حملے کی وجہ سے معذور ہوگئے تھے ،آپ آک پچھ شاگردوں نے (وقت کے بادشاہ) سیف الدولہ بن حمدان کوئکھا کہ امام کرخی (عبداللہ بن حمدان کوئکھا کہ امام کرخی (عبداللہ بن حمین) کے لئے بہت المال سے پچھ وظیفہ تعین کردیا جائے ، تا کہ وہ فارغ البالی کے ساتھ اپنی عمر کے آخری ایام بسر کرسیس امام کرخی بن حسین کو جب شاگردوں کی اس تحمد ترکیک کا علم ہواتو بیحدروئے اور بولے ﴿اللہ م اللہ عن حیث عبوت نے کہ کے عادی عبوت نے کہ کے عادی عبوت نے کہ کے عادی بنار کھا ہے ۔'' اے اللہ مجھے میرارزق بس ای جگہہ سے عطاکر جس کا آپ نے مجھے عادی بنار کھا ہے ۔''

(مولانا عبدالحی تکھنوگ نے )لکھا ہے سیف الدولہ کا دس بزار دراہم کا عطیہ امام کرخی کے لئے اس کے پاس پہن رہاتھا،اور دوسری طرف لوگ اس علم عمل کے پیکر کو کندھوں پراٹھائے تہد خاک سلانے کے لئے جارہے تھے۔

ا مام ابوالحسن عبدالله بن حسین کرخی رحمة الله علیه کی وفات شعبان کی پندرویں شب به ۲<u>۳ میری</u> مولی انالله وانالیه راجعون -

( بحواليه مان مدانواره يدجولا كي <u>199</u>7ء)

بڑھیا کا ایک درہم سب سے برتر

ایک مرتبہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمة القد علیہ جے سے (فارغ ہوکر) بغداد والیس آئے تو اہل بغداد کی ایک بڑی جماعت ان کے پیس ٹی اور ہرا یک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی طرف سے یجھ نفذ وجنسی ہدیے پیش کئے ،اورا یک یہت ہی زیاد ہ ضعیف بڑھیا بھی آئی اس نے اپنی چا در میں سے ایک درہم نکالا اور پیش کیا حضرت شہاب الدین سہروردی نے اس درہم کوتمام نذرانوں اور ہدیوں کے او برنمایاں طور پررکھ دیا ، پھر تمام حاضرین سے کہا کہ جو گھنس جا بتا ہے کہ ان تذرائوں کے وجیر میں ہے جو کچھ لیما جا ہتا ہے توابی اپنی پیند کی چیزیں لے لیس ،اس موقع شنخ جلال الدین تمریزی کے بھی موجود ہے شہاب الدین سہرور دئ نے ان سے فرمایا کہتم بھی جو کچھ لیب چاہتے ہو لیا ہیں موجود نے شہاب الدین نے بڑھیا کا چیشر کردوور بھم اٹھالیا شیخ سہروروی نے بیر دیا کے کہا کہ تم نے تو سبروروی نے بیر دیا کہا کہتم نے تو سب کھی لیا ہے۔

دیکھ کر کہا کہتم نے تو سب کھی لے لیا ہے۔

(افہارالا خبارس ۱۰۵ ادرو)

حضرت حاتم اصم رحمة الندعلية قضاء وفت كورميان مكالمه حضرت حاتم اصم رحمة الندعلية قضاء وفت كورميان مكالمه حضرت حاتم اصم تيسري صدى جرى كرزگ شے حضرت شفق الحق كا ترا ول ميں ہے ہے اور حضرت احمد بن خضر وليہ كے استاد ہے حضرت حاتم زېروتنوئ كي كرا ول ميں ہے ہناوق كى خير خوا بى وعظ وفسيحت آپ كا مشغله تقابقول علامہ ذہبى كے آپ كواس امت كا حكيم انتمان كہا جاتا تھا۔

ابونعیم اصفہ کی نے حلیۃ الاولیاء میں اور حالات ومقالات صوفیہ میں تفصیل ہے آپ کے حالات کھیں ہیں اس کے اندرا بوقعیم نے حضرت حالم اور قاصنی رحی محمد بن مقاتل کے درمیان چیش آنے والا ایک طویل مکالمہ تحریر کیا ہے اوراس مکالمہ کو کتاب کے حوالے نے ذکر کیا جارہا ہے جو کہ جارے لئے سبق آ موزا ورعبرت وفکر انگیز بھی ہے۔ اولیا کے جو کہ جارے لئے سبق آ موزا ورعبرت وفکر انگیز بھی ہے۔ ابوقعیم رحمۃ اللّٰد علیہ فر ماتے ہیں۔

بلخ ہے (حضرت) جائم ہے کے اراد ہے نے نظے رائے میں شہر رے وکھے کر کھیر گئے (آپ) ایک تاجر کے مہمان تھے تاجر نے ایک دن ان ہے کہا کہ شہر کے ایک (آپ) مہمان تھے تاجر نے ایک دن ان ہے کہا کہ شہر کے ایک (بہت بزے) عالم ہی رہیں میں ان کی عیادت کے لئے جارہا ہوں ،حضرت حائم نے کہا کہا گر عالم ہے تو میں بھی چاتا ہوں کیونکہ فقید کی عبادت کی بزی فضیلت ہے بلکہ ﴿ انظر الله الله علم ہے تو میں بھی چاتا ہوں کیونکہ فقید کی عبادت ہے۔ اللہ ﴿ النظر الله الله عبادة ﴾ فقید کی طرف دیکھیا وت ہے۔

وراصل یہ کے قاضی القصفا جمحہ بن مقاتل تھے اس زمانے میں بھار ہو گئے تھے

جب حضرت حاتم اس (مہمان) تا جر کے ساتھ قاصب سے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کیا ہے؟ وہ تو آیک بڑی عظیم الشان ڈیوڑی کا استانہ ہے حضرت حاتم سون آفکر میں پڑ گئے اور بولے کہ "بیاب عمالم علی ہذہ الحال؟"۔ ایک عالم کے دروازے کا بیجال ہے؟

تھوڑی دیر بعداندرے بلاوا آیا جب ڈیوزھی میں داخل ہوئے تو کیاد کیھتے ہیں کہ

پھولوں کا جمن ایک طرف ہے فوارے سے پانی اٹھیل رہاہے اور ہرایک کمرے کے ہامنے پردے پڑے ہوئے ہیں اورلوگوں کا ایک مجمع ہے (لیعنی نوکروں اور حیا کروں کا مجمع ہے )

حضرت حائم کی حیرت بڑھتی جار ہی تھی آ خر کار قاضی صاحب کے سامنے پہنچے ا دیکھا کہ ایک مکلف سند ابھیا ہوا ہے اس سر قاضی صاحب آ رام فرمار ہے ہیں قاضی صاحب سربانے لائنیں بنائے ہوئے غلام کھڑے ہیں بمہمانوں کود کھے کر قاضی صاحب ا بی مند پر بینه گئے اور حصرت حائم ہے بھی کہا کہ تشریف لائیں بیٹھیں کیکن وہ کھڑے ہی رے جب قامنی صاحب نے بیٹھنے براصرار کیااوران کودیکھا کہا نکار برا نکار کررے ہیں آہ قاضی نے حاتم اسمٌ سے یو چھا کہ آ پ کسی ضرورت سے تشریف لائے ہو؟ حضرت حاتم نے کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا جا بتنا ہوں ، قاضی صاحب نے کہا یو چھتے ، ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں غلام سامنے کھڑے تھے۔ تھے قاضی صاحب کے پیٹھ کے بیچے رکھ دیئے گئے اور قاضی صاحب ان سے نیک لگائے بیٹھ گئے انتظار کرنے لگے کہ حاتم النم سابوجیمیں گےاس کے بعد رہ مکالمہ دونوں میں شروع ہوا۔ حاتم اللم : آب نے بیلم کن لوگوں سے سیکھا ہے؟ ق ننی: بڑے بڑے معتبراسا تذویے۔ حاتم اس کے پاس علم کہاں ہے آیا تھا؟

تاضی:جبرائیل علیه السلام لائے تھے۔

حاتم اسم آباں او درایہ فرمائیں کہ آپ کے پاس علم کا جود خیرہ ہے وہی ذخیرہ ہے جسے اللہ سے جرائیل نے پایا اور جرائیل نے رسول اللہ کو پہنچایا اور رسول اللہ سے بید ذخیرہ صحابہ تک پہنچا اور صحابہ سے آپ کے بڑے برٹے معتبر اسا تذہ تک پہنچا اس ذخیرے میں کہیں ( قاضی کی شان وشوکت کی طرف اشارہ کر کے ) اس کی بھی اطلاع دی گئی ہے کہ جس کا گھر امیروں کے گھر کے مائند ہوگا اور جس کے پاس امیراند تھاٹ ہائے ہوگا اللہ کے بند و کہا تا کہ جس کا گھر امیروں کے گھر کے مائند ہوگا اور جس کے پاس امیراند تھاٹ ہائے ہوگا اللہ کے نذریک ای کا مرتبہ سے زیادہ بلند ہوگا ؟

قاضى بنبس بيتومين نينيس سناب

عاتم اصم نیہ نہیں ساتو پھر کیا (قاضی کی شان وشوکت کی طرف اشارہ کرکے )ان کاعلم بھی آب تک پہنچاہے یانہیں کہ دنیا سے رخ پھیر کرآخرت کی تغییر میں جوزیادہ مشغول رہیں گے اور غرباء اور مسکین سے جوزیادہ محبت کریں گے اور آئندہ زندگی کی تیاری کرتے رہیں گے خدا کے نذر کیا ان بی کا مرتبہ بلندہ وگا اس کے ساتھ حاتم اصم ملے کو جوش آیا اور اس جوش میں فریانے گئے۔

قاضی ابن مقاتل (غور وفکر ہے) من رہے تھے اور حاتم اصمُ فرماتے جارہے تھے کہ اے علاء سوتم ہی کوا یک بیچار اغریب جاہل مسلمان و نیا دار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک عالم اس حال میں ہے تو کچر اپنے آپ کومیں اس سے زیادہ ہرے حال میں

نہیں یا تا۔

کہتے ہیں کہ بیچارے قاضی کے ہوش حاتم اصم کی اس تقریر ہے لرزگئے تھے گھٹنے کی بیاری کم ہونے کی بجائے اوراضا قد ہوگیا (قاضی کو)اسی حال میں چھوڑ کر حاتم اصم ان کے گھرے باہرنکل گیا۔

ابونعیم آئے تحریر فرماتے ہیں کہ اہل رئے کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے حسرت حاتم اصم ہے عرض کیا کہ حضور! قزوین کے طنافسی عیش برتی میں ان ہے بہت آ گے بڑھے ہوئے ہیں حضرت حاتم اصمُ طنافسی کے یاس پہنچے اورایک ناواقف شکل میں قامنی طنافسی ہے وضوکرنے کا طریقتہ یو چھا انہوں نے بتلا دیا حاتم اصم نے کہا میں آپ کے سامنے وضوکر تا ہوں کو کی غلطی رہ جائے تو درست گرد پہنچے گا یہ کہد کر وضوکر نے سکتے ابتداء میں تو تمین تین دفعہ ہرعضو کو دھویا جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو بجائے تین دفعہ کے جار دفعہ ہاتھوں کو دھویا۔ قاضی طنافسی نے ٹو کا کہتم نے ملطی کی ہے یو حیصا کہ کیانسطی کی ہے قاصلی طنافسی نے کہا تین بار ہے زیاوہ دھو: یائی کو برکارضا کع کرنا ہےاورشر بعت میں اس کواسراف (فضول خرجی ) قرار دیا گیا ہے تب حضرت حاتم اصمٌ نے سراٹھایا اور كہنے لگے بحان اللہ میں غریب آ دمی تو ایک یانی كا مُپلّو بہا كراسراف كا مرتكب تُضبرایا گیااور جناب والانے بیلمطراق جواکٹھا کررکھاہے آخر بیکیا ہے؟ قاضی طنافسی سمجھ گئے كه حاتم اصمَّ كا مطلب وضو كا طريقة سيكصنانهين بلكه انهيس متنبه كرنا قعا چنانجيه ان پراس كا ا تنااثر ہوا کہ گھر گئے تو جالیس دن تک باہر نہیں نگلے

(حلیة الاولیاءجلدنمبر ۸نرن۸۰۰ بخوالدانواریدیة ۲۰۰۰) حضرت حاتم اصم کاانتقال افغانستان کے شہر ملخ کے نواح میں کے ۲<mark>۳ می</mark>ں ہوا۔

## عمرٌ بن خطاب کی نصیحت اور شراب خور کی توبه

عمادالدین حافظ این کثیر (مہم ہے ہے ہے) این ابی حاتم کی سندنقل کرتے ہیں کہ اہل شام میں ایک بہت بڑا رعب داراور قوی آ دمی رہتا تھا، یہ حضرت عمر کے پاس آیا کرتا تھا جھے عرصہ تک وہ آ دمی نہ آیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اس محض کا حال نہ پوچھئے کیونکہ وہ تو شراب میں بدمست رہنے لوگوں نے کہا امیر المومنین اس محض کا حال نہ پوچھئے کیونکہ وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا ہے حضرت عمر فاروق نے اسینے مشی کو بلایا اور کہا کہ یہ خط کھو۔

من عمر بن الخطاب الى فلان بن فلان سلام عليك فانى احمد اليك الله الله الاهو غا فر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لااله الاهو اليه المصير

ترجمہ بمن جانب عمر بن خطاب بنام فلال بن قلال سلام علیک اس کے بعد میں تہمارے لئے اس کے بعد میں تہمارے لئے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ گن ہوں کو معاف کرنے والا تو بہ کو قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا بزی قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔

اس کے بعد حاضرین مجلس سے کہا سب آل کراس شخص کے لئے دعا کرو کہ القد تعیٰ اس کے قلب کو پھیرو ہے اوراس کی توبہ قبول فرمالے جب اس شخص کے پاس حضرت قاروق اعظم کا پی خط پہنچا اوراس نے پڑھا تو بار باران کلمات کو پڑھتا اور فوروفکر کرتا کہ اس میں جھے سزاسے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے پھر رو نے لگا اور شراب خوری سے باز آ گیا اس وقت توبہ کی اورایسی توبہ کی کہ پھرشراب کے باس نہ گیا، حضرت قاروق اعظم کو جب اس اثر کی خبر می تو لوگوں سے فرمایا کہ ایس معاملات بیس تم سب کوالیا ہی کرنا جا ہے کہ جب کوئی بھائی کسی نغرش میں جتال ہوجائے تو اس کو دری پر لانے کی فکر کرو اوراس کوالٹد کی رحمت کا مجروسہ دلا و اورالٹد سے اس کے اس کو دری پر لانے کی فکر کرو اوراس کوالٹد کی رحمت کا مجروسہ دلا و اورالٹد سے اس کے

لئے دعا کر وکہ وہ تو بہ کر ہے اورتم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار ند بنولیعنی اس کو ہرا بھلا کہدکر یا اسکوغصہ ولا کر دین سے دور نہ کر وبی تو شیطان کی مدد ہے۔ (تنبیرالقرآن العظیم للا ہام این الکثیر جلدنمبر ہس: ۵۰)

كتاب وسنت ميس طب اور حكمت برطيبيب لاجواب

حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب و یوبندی رحمة الله علیه معارف القرآن جلاس مهری مولانا مفتی محمر شفیع صاحب و یوبندی رحمة الله علی اور حکمت پرز بردست واقعه الکرتے ہیں اور حکم بر الموسین بارون الرشید کے تفییر و بی ہے کہ امیر الموسین بارون الرشید کے بال ایک نصرانی طبیب نے مل ہی مورانی طبیب نے مل ہی مسین سے کہا تمہاری کتاب یعن قرآن مجید میں علم طب کا کوئی حصہ نہیں حالانکہ دنیا ہیں (صرف) دومل ہیں ایک علم او بان دوسراعلم ابدان جس کا نام طب ہے علی بن حسین نے فرمایا الله تعالی نے سار نے فن طب اور حکمت کو (قرآن مجید) کی آدھی آیت میں جع کر دیا ہے وہ آیت میں جع کر دیا ہے وہ آیت میں جع کر دیا ہے وہ آیت ہیں جع کر دیا ہے وہ کیام میں بھی طب کے متعلق کچھ ہے؟ علی بن حسین نے فرمایا کہ چند کلمات میں سار نے فن طب کو جع کر دیا ہے آپ نے فرمایا معدہ بھاریوں کا گھر ہے اور معنر چیزوں سار نے فن طب کو جع کر دیا ہے آپ نے فرمایا معدہ بھاریوں کا گھر ہے اور معنر چیزوں سے بہیز دواء کی اصل ہے اور جب بیسنا تو کہا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے دسول الله سے بہیز دواء کی اصل ہے اور جب بیسنا تو کہا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے دسول الله علیہ عالیوں کا گھر ہے اور تعبی جھوڑی۔

(معارف القرآن جلد عامن: ٥٣٤ بنجة العرب اردور جميم ٥٢٥)

عرس اورقوالی کاواقعه

ہا ہوں بادشاہ کے زمانے میں حضرت میرسیدا براہیم بن معین عبدالقادر الحسنی القادری الا مرجی الفادری الا مرجی اللہ بہت بڑے مشہور ومعروف بزرگ تھے ہما ہوں کے زمانے میں دہلی میں کوئی محض علم ودانش میں میرسیدا براہیم بن معین عبدالقادر کے برابر کا نہ تھا سیدصا حب

گوشدنشین ہوکر مطالعہ کتب کرتے رہتے تھے ،اور جلس ماع کو پہندنہیں فرماتے تھے ۔ حفرت شاہ عبدالحق محدث وبلوگ نے اپنی کتاب (اخبارالا خیار) میں حضرت سیدابرا ہیم کا مخفل ساع سے متعلق ایک ولچسپ واقعہ تحریر فرمایا ہے جو کہ قابل تھیجت ہے۔

میرسید ابرائیم مخفل سائ میں شریک نہیں ہوتے تھے ایک مرتبہ دھٹرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئ کے عرب کے موقع پر ان کے ایک اہم عصر امریدم بزرگ دھڑت شیخ رکن الدین بن شیخ عبدالقدوس ( گنگوبی ) میرسید ابرائیم کے پاس آئے اور عرب کی مجلس سائ میں شرکت کی دعوت دی میرسید ابرائیم نے وہال جانے سے انکار کردیالیکن شیخ رکن الدین سے کہا کہ وہ حضرت خواجہ قطب الدین کے مزاد کے پاس مراقبہ کر لے اور معلوم کرے کہا س تو الی کے متعلق ان کا کیا خیال ہے شیخ رکن الدین نے بیٹھ گئے ، تو الی کے مزاد کے پاس مراقبہ کے لئے بیٹھ گئے ، تو الی کی مزاد کے پاس مراقبہ کے لئے بیٹھ گئے ، تو الی کی مجلس گرم ہوئی تمام شرکاء جوش خروش میں تھے شخ رکن الدین کو کشف ہوا کہ حضرت خواجہ قطب الدین فرماد سے ہیں۔

این بد بختال د ماغ مارا بردند ووفت مارامشوش شاختنه

"ان بد بختوں نے ہماراد ماغ کھارکھا ہے اور بیہ ہمارا وقت بربار کررہے

"۔ ایل۔

یکی شخ رکن الدین نے میرسیدابرائیم کواپنا بیکشف سنایا سیدصاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا اب بھی آپ جھے کو مجلس ساع کی شرکت سے معذور رکھیں گے یا نہیں (حضرت شخ رکن الدین فرماتے ہیں کہ) ہیں نے عرض کیا۔
ایں چینس ست کہ می فرمائید تن بجانب شااست
ایں چینس ست کہ می فرمائید تن بجانب شااست
''بات و بی صحیح ہے جوآپ فرماتے ہیں جن آپ بی کی جانب ہے۔''

حصرت میرسیدابراہیم کی وفات سو ۱۹ جے میں ہوئی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولی اور حضرت میں حضرت امیر خسر و سے پہلو میں مدفون ہوئے بیدواقعہ آج سے تقریباً پانچ سوسال پہلے کا ہے اس زمانے کے عرسوں اور قوالیوں کا یقیناً وہ حال نہیں تھا جو آج کل کے عرسوں اور قوالی کو پہند نہیں فرماتے کل کے عرسوں اور قوالی کو پہند نہیں فرماتے تھے تو آج کل سے عرس وقوالی کی بیندیدہ ہو سکتے ہیں۔ ( ذراغور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کی مذیر تفصیل ہماری کتاب 'مسلمانوں کے غیر اسلامی کردار اور اس کا علائ '' مسلمانوں کے غیر اسلامی کردار اور اس کا علائ '' میں ملاحظ فرماسکتے ہیں ۔

### ار کانِ سلطنت کاایاز پرالزام اورایاز کی وفا داری 🔭

محورة اورایازید دوالیی ہستیوں سے نام ہیں جنہیں اینے کارناموں اورتعلق غاص کی وجہ سے شہرت حاصل بھی اور دونو ں کا نام مخلوق کی زبان پر ہروفت جاری وساری رہتا تھا ان میں ہے ایک (محمود ) سلطان محمود تھا جو فاتح سومنات ہے دوسر افخص سلطان كانتهائي جان خاراورمجوب ترين غلام خواجه احمداياز هم،خواجه اياز كا تذكره برك برك شعراء اوراد ہاء نے اینے کلاموں میں مختلف انداز میں خراج شخسین پیش کیا ہے جس کی رجہ سے ان کی شہرت با معروج کو پینچ گئی ،خواجہ ایاز سے ہماراتعلق اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ شہرالا ہور کے معمار مجھی ہیں ، انہوں نے اینے زمانے میں شہرلا ہورکواز سرنو آ راسته آباد کیا تھا ورنداس سے پہلے لا ہورشہر بادشاہوں کے تخت وتاج کی وجہ سے کھنڈرگی شکل اختيار كرجكا تفاا أكرخواجه اياز كوشهرلا موركا باني كها عائة تو مبالغه نه موگاخواجه اياز يول تو معمولی شکل وصورت کے حامل نجیف اور نزارانسان تنے کیکن اپنی جانثاری اور وفا داری کی وجہ سے سلطان محمود کے ول میں بسے ہوئے تھے سلطان محمود کوآپ سے بے حد محبت تھی اوروہ آپ کو ہروفت ساتھ رکھتے تھے کتابوں میں سلطان محمود اور خواجہ ایاز کے بہت سے واقعات ملتے ہیں ان میں سے چندواقعات قارئمین کی نظر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کا

ذكر شُخْ سعديٌ نے بوستان میں بھی كيا ہے جس كاخلاصه مندرجہ ذیل ہے۔

سلطان محود غرنوی سے سی درباری نے سلطان پر تک تی گرتے ہوئے کہا کہ ایازی کوئی ایسی خاص خوبی تو نہیں ہے پھر نہ معلوم بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے؟
سلطان محود غرنوی کے پاس جب بیہ بات پیچی تو اسے بڑا خصہ آیالیکن اس نے فیصلہ کیا
کہ ناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے انقاق سے جلد بی ایک موقع پیدا ہوگیا ایک
دن ادران سفر تیتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلاتو وہ اونٹ زیمن پر
گریا، اوراس پر لدا ہوا ساراسا مان گریا سلطان نے تھم دیا کہ اس بھرے ہوئے سامان
میں ہے جو تحق جو چیز افقائے گا وہ اس کی ہوجائے گی سے تھم ویکر سلطان آگے بردھ گیا
ادراس کے تمام ہمراہی مال اور شخ میں معروف ہوگئے بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا،
ملطان نے پوچھا ایاز تم نے بھی کھے حاصل کیا ؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ بیس نے موں آپ
کی حاصل نہیں کیا (حاصل) کرتا بھی کیوں ؟ میں تو آپ کی خدمت کے لئے ہوں آپ
کی خدمت کے لئے ہوں آپ
کی فدمت چھوڑ کر مال کو کیا جس محبوب بناد کھا ہے شخ سعدی سے حکایت کو کو کر وشعر رقم
خرائے ہیں جواس واقعہ کی گویارو ح ہیں

گرت قریب بست دربارگار بخلعت مشوعاً فل از پادشاه خلاف خلاف باد فاد این باد کا ولیاء تمنا کنداز خدا جدخدا

(بوستان ص۵+۱)

اگر تخفے دربار میں قرب حاصل ہے تو پوشاک میں لگ کر بادشاہ ہے قافل نہ ہو یہ طریقت کے خلاف ہے کہ اولیاء اللہ خدا سے خدا کے ماسوا کی تمنا کریں دوسرا واقعہ مولانا روم نے مثنوی شریف میں ذکر کیا ہے یہ واقعہ مولانا عبدالغنی کیمو پوری کی زبانی ملاحظ فرما کیں۔

مولانا روی نے ایک واقعد لکھا ہے کہ ایاز نام کا ایک بہت غریب مخص تھامحمود

ہاد شاہ نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپتامحبوب اورمقٹرب بنالیا تھا کیکن ایاز جس دن شاہ محود سے بیباں حاضر ہوا تھا اس دن اس سے یاس صرف ایک برانی گدڑی تھی اور ایک بوسیدہ موسقین تھا جس کو ایاز و بکتا اور اینے نفس کو مخاطب کرے بیہ کہتا کہ اے ایاز!ایک وہ دن تھا کہائی بوسیدہ گدڑی میں تو یہاں آیا تھاا ورآج تو مقرب بادشاہ ے دیکھ اپن حقیقت کومت بھولنا نظرعنایت شاہ کی تجھ پر بہت ہے ناز اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا بلکہ پیشکر کا مقام ہے کہ یہی گدزی ہیننے والا آج مقرب اورمحبوب سلطان ہے جس ے آج تمام وزرا و حکمران لرز نے ہیں رفتہ رفتہ بی خبر عام ہوگئی سارے ارا کین سلطنت کو پہلے ہی سے ایاز کے ساتھ حسدتھا کہ ایک معمولی غریب آ دمی آج ہم سب سے سبقت لے گیا ادرای سے بروھ کرشاہ محود کا کوئی مقرب اور مجبوب نہیں ہے حاسدین میں چہ میگوئیاں شردع ہوئیں کہ ایا ز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے؟ اور حجرے کو ہروفت بند کیوں رکھتاہے ہونہ ہو بیر خفیہ شاہی خزانے ہے جرا کر دولت ضرور جمع کرریا ہوگا پس سلطان محمود کواس کی اس حرکت کی خبر کرنا جاہئے تا کہ بیرتقر ب ایاز کا عمّاب شاہی ہے بدل جائے ۔ پس سب نے یا جمی مشور ہ سے بعد سلطان محمود کوخبر دی کہ حضور ایاز گندم نما جو فروٹ ہے یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے بلکہ بیرمنافق ہے خزانہ شاہی ہے اپنے غا*ش جرے میں تیم وزرجیع کرر* ہاہیے۔

سلطان محمود کوایاز کے متعلق البی حرکت کا گمان تک ہمی نہ ہوالیکن اراکین پر جت تمام کرنے کے لئے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صدافت ظاہر آنے کے لئے تھم افذ کردیا کہ آدھی رات کو آیاز کے حجرے کی حلاقی لی جائے ،اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئے گا۔ ہوئے کہ آن رات ایاز کی قلعی (جھیت ) کھل جائے گی اور اسکا تقرب ختم ہوجائے گا۔ پنانچہ آدھی رات کواس حجرے کا تالا تو زا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاثی لیکن بجر ایک برانی گرڑی اور ایک بوسیدہ بوتین کے حجرے میں کچھ نہ تھا اندر تلاثی لیکن بجر ایک برانی گرڑی اور ایک بوسیدہ بوتین کے حجرے میں کچھ نہ تھا

ادرحاسدین نے حجرے کی زمین بھی اس شبہ سے کھودی کہ شاید زمین میں دفن ہو

اور گدری دھوکہ دینے کے لئے ٹانگ رکھی ہو بالآخر تلاشی لینے والے حکام ہست و تامراد ہو گرشاہ محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمند گی معتررت اور معانی طلب کرنے گئے۔

سلطان محمود پراس وقت ایاز کی محبت میں ایک حال مزید عالب ہوگیا اور ایاز سے پوچھا کدا ہے ایاز! اس قدرا ہمنام ہے اس گدڑی اور پوشین بوسیدہ کو جمرے میں کیوں بند کررکھا ہوا ہے؟ ایاز نے عرض کیا کہ حضور میں ہرروزا پی اس گدڑی اور پوشین بوسیدہ کو و مجھ کرعبرت حاصل کرتا ہوں اورنفس سے کہتا ہوں کدا ہے ایاز! تیری میہ تمام نعمین عزت وشوکت سلطان شاہ محمود ہے ورنہ اے ایاز! تیری حقیقت ایک دن بہی گدڑی اور بوسیدہ بوشین تھی۔

(معرفت اليهه ص: ۱۸۷ بحواله انواريدينه اكتوبر <del>97 ي</del>ص ۲۰)

سلطان محود کی وفات <u>۱۳۱ج میں ہوئی اورا فغانستان کے شہر غز نی</u> کے قصر فیروز میں مدفون ہوئے خواجہ ایا زینے <u>۱۳۳۹ ہے میں شہر نا ہور میں</u> وفات پوئی اور چوک رنگ محل لا ہور میں آپ مدفون ہیں اور آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔

### ایک موذن کی عاجزی اورجن کی فراری

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ عبدیت تو اس خات میں ہے کہ جو ہر چیز کوفنا کردے اس کے ساسنے عاجزی اکساری اختیار کرنی جا ہے اس نے رہ سے رہاں کا فات اور کی جا ہے اس نے رہ کے رہاں عاجزی کرنے والے بی کی قدر ہے جن تعالیٰ کی ذات تو ہوئی بی رحیم وکریم ہے خلوق بھی عاجزی کو پہند کرتی ہے اس پر ایک حکایت یا وآئی ایک مہاجن (مہارانبہ) کی لڑکی پر ایک جن عاشق ہوگیا تھا ہوئے ہوئے عامل آئے اور جن اتا رہے میں کا میاب نہ ہو سکے بعض جن ہوئے سرائش اور توی ہوئے ہیں اس مہارانبہ کی لڑکی کے میل کا میاب نہ ہو سکے بعض جن ہوئے سلامت والیسی ندآتا اکثر یہ حرکت کرتا کہ ہاتھ کھڑ کر کر

جھت ابھار کرد بادیتا ہے جہارہ عامل کا ہاتھ دیکا ہوا ہے اور ہاتھ تر واکروا پس آت ہے ، جن برا ظالم تھا۔ کسی نے اس مب جن مبار لہہ ہے و یہے بی بطور شسخر کے کہد و یا کہ فلال مسجد میں جوموز نان ہے بہت بڑے عامل ہیں وہ مہاجن اس بے جارے کے پاس جا پہنچا ہیہ ہر چائی کھا تا ہے کہ ہیں علم نہیں جانتا ، مگر مہاجن ہے مانتا نہیں چیروں پر گرا پڑا ہے جو کہ اس مؤذان کی خوش آ مدکر رہا ہے جب بیمؤ ذان عا جز ہوگیا تواس نے کہا کہ اجھا میں چاتا ہول میں اللہ کی خوش آ مدکر رہا ہے جب بیمؤ ذان عا جز ہوگیا تواس نے کہا کہ مظور میں جن کہا کہ منظور میں دو گے ، مہاجن نے کہا کہ منظور میں اللہ کہ منظور میں دو گے ، مہاجن نے کہا کہ منظور میں دو گے ، مہاجن نے کہا کہ منظور میں دو گے ، مہاجن نے کہا کہ منظور

اب یہ موذن سمجھا کہ دوبی با تیں بین یا تو کا م بن گیا پانچ سورہ پیل گئے بڑی راحت اور عیش سے زندگی گذرے گی اور دوسرا یہ کہ اگر ماردیا گیا تو اس مصیبت سے اور پر بیٹانی وناداری کی زندگی سے مرجانا بی بہتر ہے۔ مؤذن ہے چارہ غریب تھا بسم اللہ پڑھ کر مباجن کے ساتھ چل دیا اور اس کے مکان پر پہنچا اس جن نے نہایت زور ہے کہا کہتے آیا ہے؟ اس مؤذن نے عاجزی واکساری اور ہاتھ جوڑ کر قدموں میں گر کر کہا حضور میں نہا ہوں نیٹل چلانے آیا ہوں، بلکہ لایا گیا ہوں ایک جائل اور غریب آوی ہوں میں نہر کہ خور کر قدموں میں گر کر کہا حضور کی بن عائل ہوں نیٹل چلانے آیا ہوں، بلکہ لایا گیا ہوں ایک جائل اور غریب آوی ہوں میں ایک جائل اور غریب آوی ہوں میں ایک جائل اور خور ہو کر چلا آیا حضور کی بزی نوازش ہوگی اگر حضور پانچ مورو ہے لئے اس لڑکی سے دور ہوجا میں مجھ کو بانچ سورو ہال جا کیں گے میں غریب من میرا بھلا ہوجائے گا اور حضور کا کوئی نقصان نہ ہوگا گیر اگر دل چاہئے تو آئی ہوں میرا بھلا ہوجائے گا اور حضور کا کوئی نقصان نہ ہوگا گیر اگر دل چاہئے تو آئی ہوں میرا بھلا ہوجائے گا اور حضور کا کوئی نقصان نہ ہوگا گیر اگر دل چاہئے تو کی خوائے ہی ہوں کر جن بڑے نور سے قبقید ، ارکر بنیا اور کہا کہ ہم تیری وجہ سے ہمیشہ کے لئے جائے ہیں۔

چنانچہوہ جن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چا گیا،اب اس مؤذن کی شہرت ہوگئی کہ بہت بڑا عامل ہے عمر بحر کی روٹیاں سیدھی ہوگئیں اورعوام کے اعتقاد کا سیبہی قاعدہ ہے کہالیہ مرتبہ رجشڑی ہوجائے کسی کے مال کی پھرتو عقد نشخ ہونا بی نبیں یہ بات س طرح ہدوت نصیب ہوئی آگر ہوئی ہے تو صرف عاجزی کی بدولت اور یہ عاجزی بہت ہی تجیب چیز ہے۔

(افاضات ابوميرجىدا<sup>س ۲۸</sup>۳ بحواسا نوارند يند**س ١٠**)

# ا بی زندگی کو بیچانے کے لئے اللہ کی نافر مانی نامنظور

سلطان تورالدین زگی گی شخصیت کی بنا، پر معروف و شهور ہیں، اسلام میں اطہارت ،خوف و شہور ہیں، اسلام میں اللہ کی شخصیت بہت می بنا، پر معروف و شہور ہیں، اسلام میں آپ کی شخصیت بہت می خوبیول کی بنا پر ممتاز ہے ،آپ کے ایک صاحبزادے شخصیات بہت می خوبیول کی بنا پر ممتاز ہے ،آپ کے ایک صاحبزادے شخص اسائیل میر بھی اپنے والد کی طرح اچھائیول میں معروف شخص ،ان کا لقب ہی ''الملک الصالی'' تھا۔ یہ ابھی بالکل نو جوان شخصرف ۱۹ ہری کی عمر تھی کہ مرض وقو لنج کا شکار الصالی'' تھا۔ یہ ابھی بالکل نو جوان شخصرف ۱۹ ہری کی عمر تھی کہ مرض وقو لنج کا شکار میں معروف بیں۔

اطباء نے تبویز پیش کی کہ آپ تھوڑی می شراب استعال کیجئے مرض کا ازالہ ہوجائے گا (طبیب اصرار کررہ سے) گر توجوان شغرادے (اساعیل) نے کہا "لاافعل حتی اسال الفقهاء" بین فقہاء سے جب تک نہ پوچھوں گایہ نہ کروں گا آخر فقہاء الله بین فقہاء سے جب تک نہ پوچھوں گایہ نہ کروں گا آخر فقہاء بلائے گئے شافعی نہ جب کے علماء نے (ایسی حالت بین اس سے استعال کے متعاقی) بالاتفاق جواز کا فتوی ویدیا شغرادے نے علمہ علاؤ الدین کا سائی سے سوال کیا تو انہوں نے بھی جواز کا فتوی ویا شغرادے نے بیمن کرسوال کیا کہا گرمیری موت کی مقررہ مدت آ بھی ہے تو شراب پینے سے کیا وہ موت بل جائے گا جواب دیا گی کہیں شغرادے نے کہا "واللہ لالقیت اللہ وقد فعلت ماحوم گی جواب دیا گی کہیں شغرادے نے کہا"واللہ لالقیت اللہ وقد فعلت ماحوم علی" خدا کی تم میں ایسی چیز استعال کر کے اللہ سے ملاقات نہیں کروں گا جے اس نے علی" خدا کی تم میں ایسی چیز استعال کر کے اللہ سے ملاقات نہیں کروں گا جے اس نے گھر برزام قرار دیا ہے۔

علامدآ گيتخريفرمات بي: "مات ولم يسو به رحمة الله" خدااس پررحم

وکرم فر مائے اور ووشنراد واساعیل مرگیالیکن اس نے شراب کومنہ نبین لگایا۔

(شغرات الزهب جلد ٢٥٨ بحواله انواريدينه)

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

#### گالیوں کا جواب اخلاق ہے

حاسدون کے گروہ نے رفتہ رفتہ شہر کے غند دن کوآ مادہ کیا کہ امام ابوطنیفہ کو برا بھلا کہیں اور گالیاں دیں تذکرہ نگاروں نے اس قتم کے بیسوں واقعات نقل کئے ہیں ہم یہاں بطور نمونہ اور کتاب کی زیزت بنانے کے لئے امام ابوطنیفہ کا ایک واقعہ درج کردیتے ہیں۔

کھھا ہے کہ انہی غنڈوں میں ہے ایک شخص امام صاحب کوسار اراستہ برا بھلا کہنا ہوا اور سخت بڑے الفاظ کہنا ہوا جیجے پڑ گیا ، مقصد بیضا کہ امام صاحب بھی اس کی باتوں اورگالیوں کا جواب میں پچھ کہیں مگر امام ابوصنیفہ اس کی خرافات اورگالیاں سنتے ہوئے مرجع کا ہے کھر کی طرف بڑھے جارہے شخے جب امام صاحب نے پچھ بھی جواب ندیا تو گالیاں کنے والا شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ امام صاحب! کیا مجھے کوئی کتا فرض کیا ہوا ہے کہ میں بھو تک رہا ہوں اور تم جواب بھی نہیں دیتے۔

اسی تتم کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، کہ جب امام صاحب اپنے گھر کے دروازے پہنچ گئے گئے اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، کہ جب امام صاحب نے گلریاں بکنے والے سے خطاب کرکے فرمایا:

لو بھائی اب تو میری حو بلی آگئی ہے (اور میں )اندر جلا جاؤں گااگر جی نہ بھرا تو میں ضہر جا تاہوں تم اپنی بھڑ اس اچھی طرح ٹکالو۔

(عقو والجمان ص: ۲۹۱، بحوالها مام الوصيف مع جرت أنكيز واقعات ص: ۱۲۸)

# ہزار درہم کی تھیلی بیچے کاحق ہے

امام ابوحنیفی متعارف کے محافی نہیں ہیں امام ابوحنیفی کا نام محمد نعمان والد کا بنام ثابت کنیت ابوحنیفی اورلقب امام اعظم ہے ،نسانی مجمی اوراہل فارس سے تعاق رکھنے والے تھے مرام میں بیدا ہوئے ،اوروفات ولا اچ میں ستر سال کی عمر میں ہوئی امام ابوحنیفہ گاشار تابعین میں ہوتا ہے نہیں صحابہ کرائ کی شاگر دی اور دیدار صحابہ بھی حاصل سے۔

یہاں پرایک ایساوا قعہ زیر نظر قارئین کرنا جاہتا ہوں جس میں امام ابوحنیفہ کے انصاف کا تراز و برابرنظر آئے گاوا قعہ بول ہے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے اپ ووست کو ایک تھیلی (جس میں ایک ہزار درہم موجود تھے) سپر دکرتے ہوئے بیہ وصیت کی جب میرا بچہ بڑا ہوجائے تو اس میں سے جو آپ کو پہند ہو میرے بیٹے کے حوالے کر دیں چنا نچہ وہ لڑکا بالغ ہوااور عقل و شعور میں پختگی ہوئی تو اس کے باپ کے دوست نے اپ محروم دوست کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خالی تھیلی اس کے بیٹے کے حوالے کر دی اور ہزار درہم اپنے پاس رکھ لئے ہاڑ کے کو جب اصل صورت حال معلوم ہوئی تو اس نے برداواو بلاکیا گراس کے باپ کے دوست نے کہا کہ یہ تیرے باپ نے مجھے اجازت دے رکھی تھی جو چیز تمہیں پہند ہووہ میرے بیٹے کے حوالے کر دی الہذا میں نے تھیلی کو بہند کیا اور تیرے حوالے کر دی شرعا میں نے مرحوم کی وصیت برخوم کی و

جب لڑکا کسی طرح بھی کامیا بی حاصل نہ کرسکا تو (لڑکا) بیچارہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ، انہیں سارا قصہ سنایا تو امام صاحب نے وصی (لڑکے کے باپ کے دوست ) کو بلایا ادراس سے کہا کہ جب اس لڑکے کے باپ نے جوتہ ہارے دوست سے تھے تہ ہیں یہ دویہ تھے تھے کے حوالے کردو، تو محترم!

تمہیں اپنی پسند کی چیز اس بچے کے حوالے کرنا ہوگی ہزار درا ہم جوتم نے اپنے پاس رکھیں ہوئے ہیں وہ تمہیں پسند ہیں اس لئے کہ انسان اپنے لئے وہی چیز پسند کرتا ہے جواسے پسند ہوتی ہے لئے اپند ہوتی ہے لئے اپند ہوتی ہے۔ پسند ہوتی ہے لئے اہزا ہزار درا ہم اس لڑکے کے حوالے کرنا ہوں گے۔

. (بحواله الينأص ١٣٠)

### تير بي بغير جنت ميں نہ جاؤں گا

ای طرح ایک اور واقعه صبر فخمل کا نظر قارئین کردیتا ہوں۔

کسی بدنصیب نے عنیض وغضب اور شدت بغض وعداوت میں آ کر حضرت امام ابوحنیفه گوطمانچه ماراتو حضرت امام اعظم نے حد درجه تلطف اورا نکساری ہے فر مایا:

ہمائی! میں بھی تہہیں طمانچہ مارسکتا ہوں لیکن ماروں گانہیں میں خلیفہ ہے تہہاری شکایت کرسکتا ہوں لیکن کروں گانہیں ،حساب کتاب کے وقت تیر نے ظلم سے خدا تعالیٰ کے آگے فریاد کرسکتا ہوں لیکن کروں گانہیں اور قیامت کے روز تمہارے خلاف خصومت اور مقدمہ کر کے انصاف حاصل کرسکتا ہوں لیکن کروں گانہیں بلکہ اگر مجھے قیامت کے روز رستگاری حاصل ہوئی اور میری سفارش قبول ہوئی تو میں تیر بینیر جنت میں قدم بھی ندر کھوں گا۔

(حدائق الحسديفه بحواله امام اعظم كے جيرت انگيز واقعات ص١٢٩)

## مولا نانعيم ديوبندي كاشيطان يحمقابله

دیوبند میں مولا نامفتی شفیج کے ایک قریبی عزیز و دوست اور ساتھی مولا نائعیم دیوبند کے ہونہار صاحب علم وعمل اور فاضل دار العلوم دیوبند ہے انکی کم عمر ہی میں صحت خراب ہوگئ تھی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی ان کا نزع کا عالم میں کافی دیر تک شیطان تعین سے مناظرہ ہوتار ہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے شیطان کے فریب کا جواب دیتے رہے اس عبر تناک اور جبر تناک منظر کا خود حضرت مولا نامفتی شفیج دیوبندی

نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا اور مرحوم کی وفات کے بعد مولا نامفتی شفیج نے ''النعیم' القیم '' کے نام سے ایک چھوٹے سے رسمالے میں مولا نامحد نعیمؒ کے حالات تحریر فرماد نے بین اور اس قصے کی تفصیل لکھتے ہوئے حضرت مولا نامفتی شفیج ککھتے ہیں۔

عصر کے قریب باربار متلی ہونے لگی کہ اتن فرصت نہ ملی تھی کہ جس میں نماز ادا کرلیں جھے بلا کر مسکلہ بوچھا کہ میں اس وقت معذور بن کے تکم میں داخل ہوں یا نہیں؟ میں نے اظمینان دلایا کہتم معذور ہوائی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہوائی وقت تک وہ اس عالم مشاہدہ میں شے اورارادہ کیا کہتی سے پچھسکون ہوتو نمازادا کروں لیکن آئی بی دیر میں دوسرے علم کا مشاہدہ ہونے لگا، بعدنماز مغرب جب احقر پہنچا تو حاضرین نے بیان کیا کہ پچھ دیر سے حواس میں اختلال ہے، اور مذیان کی باتیں کررہ میں اختلال ہے، اور مذیان کی باتیں کررہ میں بین ایکن جب احقر داخل ہوا تو اچھی طرح پہنچان کر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میرے مربر پاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو، اور حضرت میاں صاحب (سیدو مولا نا حضرت مولا نا اصغر حسین دامت برگا تہم محدث دارالعلوم دیو بند ) سے میراسلام کہدد ہے گا اس کے بعد بی شیطان رجم سے من ظرہ ہوا، اور تقریباً ڈیڑھ کھی تھی اس کا سلسلہ احقر کی موجود گی میں جری ربا اس سلسلے میں جھے خطاب کرے کہا کہ مردود جھے عصرے وقت موجود گی میں جری ربا اس سلسلے میں جھے خطاب کرے کہا کہ مردود جھے عصرے وقت سے شک کررہا ہے۔

اب معلوم ہوا کہ حاضرین جسے بذیان مجھ رہے تھے (و و بذیان نہیں بلکہ ) اس مردود کے ساتھ خطاب تھا، مرحوم کی ہمشیرہ پاس موجود تھی اوردوسرے بہت سے مردوعورت جو پاس تھان کا بیان ہے کہ مغرب سے بچھ دیر پہلے (جو کہ جمعہ ) کے روز بہت کی روایات و آٹار کے اعتبار سے تبولیت دعا کی گھڑی ہے، اول مختصری وصیت اپنی دودن کی قضاشدہ نمازوں کے متعلق کی اور پھر بہت گڑ گڑ اکر تفنرع وزاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دعا کی کہ '' اے میر سے پروردگار میں بہت بدعمل وسیاہ کار ہوں ساری عمر معاصی وغفلتوں میں گزاری ہے میں مختصے س طرح منہ دکھاؤلیکن تیرا ہی ارشاد معاصی وغفلتوں میں گزاری ہے میں مختصے س طرح منہ دکھاؤلیکن تیرا ہی ارشاد

ہے۔ ﴿ سبقت د حسنی علی غضبی ﴾ یعنی میری رحمت میرے فضب پرسبقت لے جاتی ہے اس لئے میں تیری رحمت کا امید وار بھوں ، یہ تضرع وزاری کی دعااس شان سے ہوئی کہ عالم حاضرین پر رفت طاری تھی دعا کا سلسلہ فتم نہ ہوا تھا کہ بآواز بلند کہا کہ میں تیم کروں گا ہمشیرہ نے مٹی کا ڈھیلہ سامنے کردیا ، تیم کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ مردود تھے بتلاؤں گا کہ تو مجھے حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس سرح کرنا چا ہتا ہے میں ہمیں ہوں گا مجھے اس کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں اس کی رحمت سے بھروسہ بھی مایوس ہوں گا مجھے اس کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں اس کی رحمت سے بھروسہ بھی مایوس کی محمت سے بڑی امیدیں ہیں اس کی رحمت سے بھروسہ بھی مایوس کے میں ضرور جنت ہیں جاؤں گا۔

توایک موٹی سی کتاب لیکراس وقت مجھے بہکانے آیا ہے بچھے اس لئے یہ جرأت موئی کہ ستر ہ روز سے مسجد نہیں گیا مگر میری یہ غیر حاضری خدا کے تھم سے تھی۔

اس کے بعدآیت کریمہ ﴿ لااللہ الاانت سبحانک انبی کنت من الطالمين فاستجبنا له من الغم، ١٠٥٠ كريم اورا كر وكذالك ننجى المهومنين ﴾ (باربار) يرصح رب، اورشيطان عن اطب بوكركها كهم دووتوب بهلا نا جا ہتا ہے اور میں اس کونہیں بھول سکتا ہے آیت مجھے حضرت میاں صاحبؓ (حضرت مولانا اصغر حسین )نے بتلائی ہے اور مولوی محد شفیع نے بتلائی ہے اور پھر بار باریبی جملہ وكذلك ننجى المومنين كويرٌ هناشروع كردياً كمروكونج الثا (مولا ناشفيٌّ فرمات ہیں) یہ باتیں میرے پہنچنے ہے پہلے ہو چکی تھیں جن کو حاضرین نے اختلال حواس سمجھا تھا، گر میرے وینچنے پر مجھے اچھی طرح پہنیان کر خوش ہوئے اور دعا کی ورخواست اور حصرت میاں کوسلام عرض کرنے کی وصیت وغیرہ سے صاف ظاہر ہوا کہ اس وقت بھی اختلال حواس نہ تھا بلکہ عدواللہ اہلیس تعین کو دیکھ کر اس سے مقابلہ کررہے تھے چنانچہ میرے حاضر ہونے کے بعد مجھ سے کہا کہ یہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کررہا ہے يس في ﴿ لاحول و لاقومة الا باالله العلى العظيم ﴾ كَتَلْقَين كَاتُوبلندآ واز ي اس كويز صااوركها خبيث اب تختيج بتلاؤل گاتو مجھے كيوں بہكائے آيا ہے ﴿ لا اله الا الله ﴾

میرے دل میں گڑا ہوا ہے اللہ اللہ میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے حاضرین میں سے کسی نے لا الدالا اللہ پڑھا تو اس کو پڑھ کر کہا کہ آگے کیوں نہیں کہتے محمد رسول اللہ (ﷺ)

منہ سے خون کی تے جاری تھی اور جب اس سے فرصت ملتی تو جمعی لا اله الا الله محمد رسول الله بورا بورا کلمه بآواز بلند پڑھتے تھے اور بھی لاحول و لاقو ق الا بالله اور کبھی لاالمه الا انت سبحنک انی کنت من الظالمین ،اور بھی شیطان سے خطاب کرکے کہتے اس کو مارواس کو مارو۔

اس وقت اس چھ ماہ کی مدت کے مریض کی بیرحالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کشتی لڑنے کو کھڑا ہوجائے گا ایک مرتبہ کہا تو نے سمجھا ہوگا بینازک وقت ہے اس وقت بہکا دوں گا اب میرے بدن میں جرات آگئی ہے اب تجھے بتلاؤں گا اس کے بعد کہا کہ بیہ بہت سے آدمی (وہاں سامنے کھڑے ہونے والے صرف دو تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتوں سے خطاب کرکے ) کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے بہاں لے چلو۔

بار بارکلمہ طیبہ پڑھتے رہے بلآخر ساڑے نو بجے شب کواس مسافر آخرت نے اپنی منزل طے کرلی۔اناللٰدواناالیہ راجعون۔

( مخص رساله النعيم المقيم "، بحواله الله عيشرم سيجين ٢٣١)

حضرت ابراجيم بن ادجم كي سلطنت عظملي

حضرت ابراہیم بن ادہم میں جب اپنی سلطنت چھوڑ کر کہیں چلے گئے تو ارکان دولت اوروزراء کی ایک ممیٹی بیٹھی کہ کس طرح خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادھم کو واپس لا نا چاہئے۔

بنانچایک وزیر حضرت کے پاس گئے کیاد بھتا ہے کہ آپ ایک گدر ی ( کمبل ) اوڑ ھے ہوئے بیٹے ہیں عرض کیا کہ حضرت سلطنت درہم برہم ہورہی ہے آپ ہمارے ستجیشر ایف الجیس آپ نے فرمایا کہ بیہ سلطنت جمہیں مبارک ہو جھے تو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی سلطنت عطاء فرمادی ہے اس کے بعد حضرت نے اپنی ایک لو ہے کی سوئی گدر کی سے نکال کر دریا میں پھینک دی اوروزیر سے کہا کہ میری سوئی وریا میں سے نکارا کر دریا میں کھینک دی اوروزیر سے کہا کہ میری سوئی وریا میں سے نکارا دمیوں کو دریا میں واضل کیا اور سوئی کو تلاش کرنے میں مصروف ہوگئے کانی دیرے بعد واپسی آئے کیکن سوئی کا کوئی پیٹنیں چلا آپ نے فرمایا احجمااب ہوگئے کانی دیرے بعد واپسی آئے کیکن سوئی کا کوئی پیٹنیں جلا آپ نے فرمایا احجما اب ہماری محجمایو! میری سوئی لاؤ؟ مبت ساری محجمایو! میری سوئی لاؤ؟ کوئی چاندی کی الائے کوئی چاندی کی سوئی الائر کی سامنے وہ سوئی ڈائی اور فرمایا ، دیکھی میری سلطنت بی ہمالانت پر ہڑا ناز ہے ہمیں اپنی سلطنت پر ہڑا ناز ہے ہمیں اپنی سلطنت پر ہڑا ناز ہے۔ (ازموانا نااشرف علی تھانوی کے لیندیدہ واقعات ص

# حضرت ابراہیم بن ادھم کے لئے غیب سے کھانے اورایک درویش کی حسرت

جب بات حضرت ابراجیمٌ بن ادبیمٌ کی آئی تو یبال پرایک اورواقعه یاد آیا ،ایک درولیش حضرت ابراجیم بن ادبیم کود کیچ کرناز کیا کرتا تھا،حالا نکه اس کا مرتبه ایبانه خی جسیا که حضرت ابراجیم بن ادبیمٌ کاتھا

بہر حال قصہ بچھاس طرح ہے کہ جب حضرت ابراہیم بن ادہم اپنی سلطنت چھوڑ کر جنگل میں جا پہنچ تو وہاں ایک درولیش رہتا تھا،اس درولیش کے پاس غیب سے کھانا آتا تھا اس درولیش نے سوچا کہ بیشخص بمبیں ٹمبرا رہا تو میرے کھانے میں کمی ہوجائے گی کیونکہ بھراس شخص کوجسی کھانا وینا پڑیگا، درولیش نے حضرت ابراہیم بن ادہم میں ادہم کے کہا کہ یہاں شمبر نے کی اجازت نہیں ہے۔

صاحب کرامت تھااس کوغیب سے روٹی ملتی تھی مگروہ غربت کی حالت میں رہتا تھا اس درولیش کا یہی (غیب سے امداد) حوصلہ تھا چنانچہ وہ درولیش بڑ بڑایا اور کہا کہ یہاں تھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادہمؓ نے فر مایا کہ میں روٹی نہیں مانگتا اس وقت اس کوتسلی ہوئی خوش ہوا،اور حصرت ابراہیم بن ادہم کو کھیرنے کی اجازت اور جگہ دیدی، کھانے کے وقت اس درولیش کے پاس معمولی سی روٹی ،سالن اورمٹی کے پیالہ میں یانی آیا، اور حضرت ابراہیم بن اوہم کے پاس غیب سے ایک دستر خواں جس پر رنگارنگ کے کھانے تھے تمام جنگل اس کی خوشبو سے مہک رہاتھا وہ درولیش جانثارتھا اور بیابراہیم بن ادہمؓ جو ابھی سلطنت جھوڑ کر فقیر ہوئے ہیں چنانچہوہ درویش حق تعالی سے کہنے لگا کہ کیا یہی انصاف ہے؟ ہم تو کئی دنوں کے خادم ہیں ہماری اتنی مدت مجاہدات میں گذری ہمیں تو معمولی روثی اورسالن دیا جار ہا ہے،اوراس نے نداہمی زیادہ عبادت کی ندمجاہدہ کیا اور پھراس کی بیخاطر داری کی جارہی ہے،غیب سے حکم ہوا کہ بکومت اپنی حیثیت یاد کرو كهُم كون تنهے؟ ايك گھاس كدا تھا اوراس شخص كى حيثيت كود كيھ كديه بادشاہت جھوڑ كرآيا ہے اگر تمہیں (بیکھانا) منظور نہیں تو فلاں درخت کی جڑ میں گھر یا ( گڑھا کھودنے والا آلہ) رکھا ہوا ہے اس کوسنجال اور مزدوری کر کما اور کھا تو وہ درویش اس طریقے ہے سيدها ہو گيا۔

حضرت ابوحفص حداد کی کرامت اور بیت الخلاء کی صفائی

۱۳۵۵ میں فارس شہر میں حضرت ابوحفص حدادٌ نامی ایک جلیل القدر صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں ان کی ہزاروں کرامتوں میں سے ایک کرامت سے کہ ایک دفعہ حضرت ابوحفص حدادٌ اپنی لوہار کی دوکان پر کام کررہے تھے ،لوہا آگ میں رکھاہوا لال سرخ ہو چکا تھا،اس وقت ایک نابینا (اندھا) نے یہ ایک آیت پڑھی ﴿السملک یو مئذن الحق للرحمن ﴾ آج کے دن حکومت اور حکم صرف رحمٰن کا ہے۔ اور ابوحفص حدادؒ نے جب بیآ بت نی تو گرم اور لال سرخ لو ہے کوا پنے ہاتھوں میں اٹھالیالیکن ہاتھوں پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔

یمی حضرت ابوحفص ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں سفر پر جارہے تھے راستے میں کسی نے ان سب کو درہم دیئے ساتھوں نے کہا کہ ہم یہ پیسے دیکر ہم بیت الخلاء صاف کروالیں گے، حضرت ابوحفص نے فرمایا بیت الخلاء ہم نے گندہ کیا ہے، ہمیں ہی صاف کرنا ہوگالہذا ہم ان کواپنے ہاتھوں سے صاف کریں گے، اور بیدرہم درویشوں کے کام میں خرج کردیں گے۔

حضرت ابوحفص حداد (لوہاری) بیت الخلاء صاف کررہے تھے کہ کسی نے آکر
کہا کہ حضرت شخ ابومزام تشریف لارہے ہیں آپ صاف ہوکران کی خدمت میں چلیں
حضرت ابوحفص نے فر مایا کہ اگر ابومزام وہی ہیں جو فارس میں رہتے ہیں اور جن کو میں
بہچا تا ہوں تو پھر بہتر ہے کہ وہ مجھے ای حال میں دیکھیں اسی وقت حضرت شخ ابومزام بھی
وہیں تشریف لے آئے جب حضرت ابوحفص حداد کو بیت الخلاء صاف کرتے ہوئے
دیکھا تو خود بھی کیٹر ہے بدل کرائی کام یعنی بیت الخلاء کے صاف کرنے میں لگ گئے۔
دیکھا تو خود بھی کیٹر سے بدل کرائی کام یعنی بیت الخلاء کے صاف کرنے میں لگ گئے۔
دیکھا تو خود بھی کیٹر سے بدل کرائی کام یعنی بیت الخلاء کے صاف کرنے میں لگ گئے۔
دیکھا تو خود بھی کیٹر سے بدل کرائی کام یعنی بیت الخلاء کے صاف کرنے میں لگ گئے۔
دیکھا تو خود بھی کیٹر سے بدل کرائی کام یعنی بیت الخلاء کے صاف کرنے میں لگ گئے۔

### حضرت رابعه بقرييكا فرشتول كے ساتھ مناظرہ

حضرت رابعہ بھریہ آیک بہت پرہیز گارمتی اور عالمہ گزری ہیں جب ان کا انتقال ہواتو خواب ہیں دیکھا کہ فرشتوں نے سوال کیا کہ "من دبک و مادینک؟" تو حضرت رابعہ بھریہ نے فر مایا کہ تہارے سوال کا جواب میں بعد میں دول گی پہلے تم میرے سوال کا جواب میں ابعد میں دول گی پہلے تم میرے سوال کا جواب دو کہ تم کہاں سے آرہے ہو؟ کہا کہ آسان سے ، پھر سوال کیا کہ

آسان اورزمین میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا کہ زمین وآسان میں پانچ سو برس کی مسافت ہے، تم بہت دورہے آئے ہوتم اللہ کونبیں بھولے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو خداتعالیٰ کو نہیں بھولے، فر مایا کہ جب تم اتنی دورہ ہے چل کر بھی نہیں بھولے تو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ رابعہ زمین ہے چارگز نیچے آکر خداتعالیٰ کو بھول گئی ،حالا نکہ زمین برایک گھڑی بھی میں اسے نافل نہیں رہی ہیں کر فرشتے تعجب کرتے رہے،

حضرت رابعہ بصریہ کواللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا تھا اور ایسا مقام ناز کہ جس کے آگے فرشتے بھی نہیں چل سکے اس کوعارف باللہ فرماتے ہیں۔

گدائے میکدہ ام لیک وقت مستی ہیں کہناز برفلک وسیم برستارہ سیمم

یعنی میں میکدہ کا ایک معمولی آ دمی ہوں گرمتی کے دفت آ سان اور ستاروں پر بادشاہت کرتا ہوں۔ (حضرت تھانویؓ کے پیندیدہ واقعات ص:۳۳)

جبرائیل کے نبی کریم سے جارسوالات اوراس کے جوابات

حضرت عمر فاروق ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کی کنیت ابوحف اور قریش خاندان ہے تعلق تھا، مکہ مکرمہ میں چالیس مرداور گیارہ عورتوں (یعنی ۱۵لوگوں) کے بعد مسلمان ہوئے تھے حضرت ابو بکر ٹے اپنی زندگی (الھے) میں ہی اپنا خلیفہ بنادیا تھا، ۲۲ ذوالحجر ۱۲ ہے بردز بدھ کو نماز فجر میں مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابولولو نے حملہ کر کے زخمی کیا اور پھر چند دن زخمی رہ کر کیم محرم الحرام کوشہید ہوئے اس وقت آپ کی عمر ۱۳ سال تھی، فلافت کی مدت وس سال چھ ماہ تھی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھائی تھی اور قیامت تک کے لئے آپ بھی اور گیا میں آرام فرما ہیں، آپ نے بڑھائی تھی اور کی مہیں۔

مبارک میں بیٹھے تھے کہ اچا تک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کالباس نہایت صاف ستھرااور بہت زیادہ سفید کپڑے اور سرکے بال نہایت سیاہ ،اس شخص پر نہ تو سفر کے آثار تھے نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہنچا نتا تھا۔

بہر حال وہ نبی کریم کے اتنے قریب آکر بیٹھا کہ اپنے دونوں گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے اور پھراس نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں برر کھ لئے ،اس کے بعداس نے عرض کیا اے محر امجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتا کیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہتم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بہ کہ محد الله کے رسول ہیں اور نماز قائم کرواورز کو ۃ ادا کرو، اور رمضان کے روز ہے رکھوا درا گر تم كوبيت الله تك يخيخ كى طاقت بتي فرمايا ) آب نے سے فرمايا حضرت عرش بن الخِطاب كہتے ہیں كہ اس برجميں تعجب ہوا كدييخص آپ سے سوال بھى كرتا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی کرتاہے ، پھراس شخص نے یو چھا اے محمد ! ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتا کیں؟ آپ نے فر مایاتم اللّٰہ برایمان لا وَاوراس کے فرشتوں یر اوراس کی کتابوں براوراس کے رسولوں براور قیامت کے دن پر اوراس بات کا یقین رکھو کہ برابھلا جو بچھ پیش آتا ہے وہ سب اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے ،مسافر نے کہا آئے نے سچ فرمایا ، پھراس شخص نے یوچھا کہ احبان کی حقیقت کے بارے میں بتائیں؟ آپ نے فرمایا احسان پہ ہے کہتم اللہ کی عبادت اس طرح کروگویا کہتم اس کو د کھےرہے ہواوراگراپیاممکن نہیں توبیدھیان رکھو کہ وہتہیں دیکھ رہاہے پھراس تخص نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں کہ کب آئے گی؟

آپ نے فرمایااس کے بارے میں جواب دینے والاسوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا،مسافر نے کہا اس کی نشانیاں ہی بتادیں؟ آپ نے فرمایا لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی اور ننگے بیر ننگے بدن فقیر بکریاں چرانے والے عالی شان ممارت بنانے میں ایک دوسرے پرفخر کریں گے،حضرت عمر کہتے ہیں پھروہ مسافر چلا گیامیں نے تھوڑی

دیرتو قف کیا آپ نے بھے سے خود ہی فر مایا اے عمرٌ جانے ہو کہ یہ بوچھنے والاشخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے،آپ نے فر مایا بیہ جمرا کمل ا تھے جوتم کودین سکھانے آئے تھے۔

(معَكُوة شريف كمّاب الايمان ص ١١١)

### حفرت سليمان كاتعجبانه فيصليه

حضرت ابو ہر برہ نی کریم کے جلیل القدر صحابی جیں ،ان کا اصل نام عمیر کنیت ابو ہر برہ خاندانی نام عبد الشمس تھا،آپ نے عبد الشمس ہے تبدیل کر کے ان کا نام عمیر رکھا، خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے بھر آپ کا ساتھ نہ چھوڑا،ان کو احادیث یاد کرنے کا برداشو تی تھا ای وجہ سے بہت کم عرصہ میں آپ نے بہت احادیث یا دفر مالیں تھیں آپ نے جمنور کھے ہے (۵۳۷) احادیث نقل کی جیں آپ کی وفات کے چھ میں آپ نے حضور کھے ہے (۵۳۷) احادیث نقل کی جیں آپ کی وفات کے چھ میں آپ کے دفات کے جھ میں آپ کی وفات کے جھ میں آپ کی وفات کے جھ میں آپ کی دفات کے جھ میں آپ کی دفات کے جس آپ کی دفات کے دو جس کی دو جس کی

حضرت ابو ہریرۃ نبی کریم ﷺ نے قال فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دووں کے پاس ان کے لڑے بھی تھا کیے بھیٹریا آیاان میں سے ایک کے بھورتیں تھی دونوں نے پاس ان کے لڑے بھی تھا کیے بھیٹریا آیاان میں سے ایک کے بچاوا ٹھا کرلے گیاان دونوں نے ایک دوسرے کہا کہ تمہارے نبچ کو بھیٹریا لے گیا ہے اور یہ بچہ میرا ہے چنا نبچہ دونوں (عورتیں) اپنے مقدے کو حضرت واؤ دعلیہ السلام کے پاس لے گئیں ،انہوں نے ان میں سے بڑی عورت کے لئے اس نبچ کا فیصلہ سنایا پھر وہ دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں تو ان سے بھی پوراواقعہ بیان کیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا (میں اس کا فیصلہ کروں گا) میرے پاس ایک چھری لاؤ میں اس لڑے کے نبچ سے دونکڑے کرکے تم دونوں کے درمیان تقسیم کروں گا چوری لاؤ میں اس لڑے کے نبچ سے دونکڑے کرکے تم دونوں کے درمیان تقسیم کروں گا چوری لاؤ میں اس لڑے کے نبچ سے دونکڑے کرکے تم دونوں کے درمیان تقسیم کروں گا چوری کا میروت کے توالے دیدیں اس پرحضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لڑے کو چھوٹی عمروالی عورت کے حوالے دیدیں اس پرحضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لڑے کو چھوٹی عمروالی عورت کے حوالے دیدیں اس پرحضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لڑے کو چھوٹی عمروالی عورت کے حوالے دیدیں اس پرحضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لڑے کو چھوٹی عمروالی عورت کے حوالے دیدیں اس پرحضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لڑے کو چھوٹی عمروالی عورت کے حوالے

#### كرنے كا فيصله كرديا ( يعنى كەچھوٹى عمروالى عورت كولڑ كا ديديا كيا )

(مشكوة شريف ص: ۵۸)

حضرت سلیمان کے اس قصہ سے معلوم ہوا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بجین سے ہی دین کی سمجھ ہوشیاری اور فیصلہ کرنے کی طاقت عطافر مادی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسی طرح کے متعدد واقعات احادیث کتب میں مذکور ہیں۔

# یوم محشر میں ایک نیکی کی تلاش

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، گویا کہ اس کا نہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا اور نہ دوزخ میں بہر کیف حکم ہوگا کہ اگرتم آزادی (جنت) چاہتے ہوتو جس طرح سے بھی ہوسکے نیکیوں کا پلہ بہاری کرو اورایک بھی کہیں سے بھی لے آؤ ہمہارالیہ بھاری ہوجائے گا،اب وہ بے جارہ میدان محشر میں اینے شناساؤں سے اورعزیزوا قارب سے اوران کے علاوہ جس سے بھی ہوسکے گاایک نیکی کا سوال کرے گالیکن کہیں ہے بھی سوائے نفی کے کوئی جواب نہ ملے گا کیونکه هر خص کواین این فکر ہوگی ، ہر خص کو بیرخیال ہوگا کہ اگر ہم ایک نیکی دیدیں تو شاید ہارے حساب میں اس ایک نیکی کی ہوجائے جوہم دریہ ہیں اور اس ایک نیکی کی وجہ ہے ہم بھی رہ سکتے ہیں ،غرض کوئی بھی ایک نیکی بھی نہ دیگا الیکن ایک ایساشخص ہوگا جس کے باس برائیاں ہی برائیاں ہوگی اوراس کے باس صرف ایک ہی نیکی ہوگی ،جب وہ منحص ایک نیکی کی تلاش میں اس برائی والے مخص کے پاس آئے گا اورا تیک نیکی کا سوال كرے گا توايك نيكى والا كہے گاكہ بھائى جب تواتى نيكياں كرے ايك نيكى كى كى كى وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے تو میرے یاس بجز ایک ہی نیکی ہے ، میں تو دوزخ میں یقیناً ہی جاؤں گا کیونکہ میری ایک نیکی اتنی برائیوں کا کہاں تک مقابلہ کر ہے

گی،لہذا بیا کی مجھے تو بے فائدہ ہے! لے تو بیہ لے جا،میرانہ سہی تیرا ہی کام بن جائے ،لیرا ان کی میں جائے ،لیرا جائے ،بس اس ایک نیکی ہے اس شخص کا نیکی کالیہ بھاری ہوجائے گا۔

اب رحمت الله و يحضئ كو تلم الهي ہوگا كداس شخص كو بلايا جائے گا جس نے ايك نيكى دى تھى اوراس سے سوال ہوگا كہ تو نے اپنى ايك نيكى دوسر ہے كو كيوں ديدى، اب تمہارے پاس تو بجز گنا ہوں كے بچھ بھى ندر ہادہ كہے گايا اللى ! ميں نے يد و كيو كر نيكى دى اس شخص كے پاس ہزاروں نيكياں تھيں مگرا يك نيكى كى كى ہے سبب سے يہ جنت ميں نہ جا سكا ميں نے سيموليا كہ ميرے پاس تو ايك ہى نيكى ہے قانون كے موافق ميرى مغفرت بيس ہو سكتى اس كئے ميں نے اس كوائي نيكى و يدى كدا گرميں جنت ميں نہ جا سكا تو كيا ہوا جلو ميرى وجہ سے يہ تو بخش ويا جائے گا ميرى خير ہے، تكم ہوگا كہ ہم نے تجھے بھى بخش ديا اس كوقانون اللى سے اور تجھ كوفضل اللى سے بخشا، اس شخص پرتو نے رحم كيا اور ہم نے تجھ پر رحم كيا۔

نیکی کی قدرتو قیامت کے دن ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ ایک ایک نیکی کے بدلے اٹک جائیں گے اور نجات نہ ہوگی لیکن اللہ جس کو چاہیں گے اپنے فضل سے بخش دیں گے۔

## حضرت علیؓ کے اخلاص کی وجہہے کا فرمسلمان ہوگیا

ایک مرتبہ حضرت علی المرتضلیٰ نے ایک یہودی (کافر) کومعرکہ قبال میں بچھاڑا اور ذرج کااراوہ کیااس یہودی کم بخت نے آپ کے چہرے پرتھوکا،اب چاہئے یہ تفاکہ حضرت علیٰ اس کوفوراً ہی ذرج کرڈالنے گرتھو کئے کے بعد آپ فوراً اس کے سینہ پرسے کھڑے ہوگئے اور فوراً اسے چھوڑ دیاوہ یہودی بڑا متبجب ہوا کہ میری اس حرکت کے بعد تجھی مان کو چاہئے تھا کہ مجھے کسی طرح زندہ نہ چھوڑتے ،گرانہوں نے اس کے برعکس معاملہ کیا آخراس یہودی سے رہانہ گیااور حضرت علیٰ سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے اگر معاملہ کیا آخراس یہودی سے رہانہ گیااور حضرت علیٰ سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے اگر

بھوکوکا فرسمجھ کوتل کرنا چاہا تھا تو میر نے تھو کئے کے بعد مجھے کیوں رہا کردیا اس فعل سے نہ میرا کفر زائل ہوا نہ عادت سابقہ ختم ہوئی بلکہ اور زیادہ ہوگئ ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ واقعی تیرے اس فعل کے بعد رہا کردینا ظاہری عجیب فعل ہے مگر بات یہ ہے کہ اول جب میں نے تجھ پر جملہ کیا تو اس وقت صرف رضائے الہی کے علاوہ بچھ مطلوب نہ تھا اور جب تو نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ اور جوش انتقام پیدا ہوا میں نے دیکھا کہ اب مجھے قل کرنا محض خدا کے لئے نہ ہوگا بلکہ اس میں نفس کی بھی آ میزش ہوگی اور میں نے بیدنہ چاہا کہ نفس کے خدا کے لئے نہ ہوگا بلکہ اس میں نفس کی بھی آ میزش ہوگی اور میں نے بیدنہ چاہا کہ نفس کے لئے کام کر کے اپنے عمل کو ضائع کروں اس لئے میں نے تجھے رہا کردیا وہ یہودی یہ بات من کرمسلمان ہوگیا اور سمجھ گیا کہ واقعی بہی نہ ھیب حق ہے جس میں شرک سے اس درجہ نفر ہوگئی گئی ہے کہ کوئی کام نفس کے لئے نہ کرو بلکہ محض خدا کی رضاء کے لئے ہرکام کرو۔

### حلال کمائی کی برکت

ایک ایک دودو لقمے کھائے ہمولا نالیعقوب خود فرماتے تھے کہ ان دولقموں کی برکت دیکھی کہ ایک ماہ کامل اثر رہا۔

کہ ایک ماہ تک قلب میں انوار و برکات محسوس ہوتے تھے اور بیا بیک ماہ کامل اثر رہا۔

(نوٹ) حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں میں کہتا تھا کہ جس کی کمائی کے ایک لقمہ کا بیا ثر جودن رات اس کو کھا تا ہے اس کی کیا حالت ہوگی دوستو!!اگر اللہ تعالی اور اس کے رسول کھی کامل محبت ہوگی تو یہ بات پیدا ہوجائے گی۔

(حضرت مولا نا تھانوںؒ کے پیندیدہ واقعات میں ادا

### حضور کے جسداطہری چوری کا واقعہ

تاريخ مدينه مين ايك عجيب وغريب داقعه يره ها، لكها مواتها كه حضور كل كا وفات کے چندصدی بعد دو تخص مدینہ میں حضور اقدی کے جمد اطہر کو نکالنے آئے تھے۔مسجد نبوی ﷺ کے پاس ایک مکان کرایہ پر لے لیا تھا اوروہ دن بھر نماز وسیح میں مشغول رہتے تھے،لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے تھے وہ کم بخت رات کے وقت اس مکان ہے قبر کی مٹی مدینہ ہے باہر پھینک آئے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تا کہ سی کو یہ نہ ہوادرشبہ تک بھی نہ ہو، کئی ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے جب ادھران لوگوں نے بیکام شروع کیا توحق تعالیٰ نے اس زمانے کے سلطان (نورالدین زنگی ) کو بذر بعہ خواب متنبہ کرویا، اس سلطان نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کے چہرے اطہر پرحزن اورغم کے آثار ہیں اور آپ اس بادشاہ کا نام کیکر فرمارہے ہیں کہ مجھےان دو مخصول نے بہت ایذاء دے رکھی ہے جلداز جلد مجھےان سے نجات دوخواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلائی گئی خواب سے بیدار ہوکر بادشاہ نے وزیرے اس خواب کا تذکرہ کیا وزیرنے کہا کہ معلوم ہوتاہے کہ مدینه میں کوئی حادثہ پیش آگیا ہے، لہذا آپ جلداز جلد مدینة تشریف لے جائیں، بادشاہ فورا فوج اینے ساتھ کیکر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ پنیجے ،اس

عرصے میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کھود چکے تھے ،اور بالکل جسد اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے ایک دن کی بھی اگر بادشاہ کوتا خیر ہوجاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔

چنانچہ بادشاہ نے مدینہ پہنچ کرتمام لوگوں کوجمع کروایااور مدینہ سے باہران سب کی دعوت کی اورسب کو مدینہ کے ایک خاص دروازے سے نکالنے کا حکم دیا گیا اورخود دروازے پر کھڑے ہوکر ہر تخص کوغورے دیکھتاجا تا تھا، یہاں تک کہوہ مدینہ کے سب مردشہرے باہرنکل گئے مگر وہ دوشخص ان سب مردوں میں نہیں تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا ، بادشاہ کوسخت حیرت ہوئی اورلوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آ چکے بیں؟ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی اندرنہیں رہا، بادشاہ نے کہا یہ ہرگزنہیں ہوسکتا ضرورکوئی اندرر ہا ہےلوگوں نے کہا ہاں! دوزاہدمتقی پر ہیز گاراندررہ گئے ہیں جونہ کسی سے پچھ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو انہی ہے تو کام ہے چنانچہ جب انہیں بکڑ کرلایا گیا تو بعینہی ہی دوصورتیں تھیں جوخواب میں با دشاہ کو دکھائی گئیں تھی ، با دشاہ نے فوراً پہچان لیااوران کو قید کرلیا گیا وریوچھا گیا کہتم نے حضور کھی کوکونی ایذ اپہنچائی ہے چنانچہ کانی یو چھ کھا چ کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے حضور ﷺ کے جسد اطہر نکا لنے کے لئے سرنگ کھودی ہے جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک بہنچ چکی ہے بادشاہ نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اورسرنگ بند کروا دی گئی۔اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے جاروں طرف سے زمین کو یانی کی تہذیک کھدووا کراس میں سیسه بگھلا کر بھر دیا گیا تا کہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔

نوٹ) کہاجا تاہے کہ اس بادشاہ کا نام نورالدین زنگی تھا۔اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مخالفین کوبھی جسداطہر کے سیح وسلامت ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے جس کی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی جسد اطہر کو ذکا لنے کی کوشش کی گئی اگر ان کو جسد اطہر محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں کرلگاتے ، وہم وشبہ کی وجہ سے اتنا بڑا خطرے والا کام کوئی

نہیں کرتاوہ لوگ اہل کتاب ہیں وہ بھی خوب سمجھتے ہیں نبی کے جسم کوز مین نہیں کھا سکتی وہ خوب جانبتے ہیں نبی کریم ﷺ برحق تھے بوجہ عناد کے اقر ارنہیں کرتے۔ (تاریخ مدینہ)

## سلطان محمودكا غلام كيساته حسن سلوك

سلطان محمود ایک بہت بڑے بادشاہ مجاہد، اور مردِ قلندر سے جن کی بہادری شجاعت اور جرائت کے کارناموں کی شہرت بام عروج پہنچ چکی تھی، لیکن مخالفین نے سلطان محمود کو ہر طرح سے بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی طرح طرح کے الزامات لگائے کہ انہوں نے اسلام تلوار کی زور سے پھیلا یا ہے تاریخ میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات تحریر ہیں کہ جس سے سلطان محمودگی رحمہ کی اور شفقت کا اندازہ ہوجا تا ہے، کہ سے اپنوں کے ساتھ کی افراد بیش آتے ہیں اور ان کا کیارو سے ہوتا ہے ان واقعات میں سے ایک واقع ذکر کردیتا ہوں۔

ایک بارسلطان محمود نے ہندوستان پرحملہ کیا تو بہت سے ہندو جنگ میں قید ہوئے جن کولیعنی تمام قیدیوں کوغزنی لے گئے ان میں ایک لڑکا غلام بہت ہوشیار، بہادر اور ہونہار تھا سلطان محمود غزنوی نے اس لڑکے کوآ زاد کرکے ہرفتم کے علوم وفنون کی تعلیم دی جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کو حکومت کے عہدے دیئے گئے جتی کہ رفتہ اس کو ایک بڑے میں کہ وقت گور نرصو بہ کی حیثیت وہ ہوتی تھی جوآج کل وزیراعظم کی ہوتی ہے۔

جس وفت اس لڑ کے کوسلطان محمودٌ نے تخت پر بٹھانا چاہا اور تاج سر پررکھا تو وہ لڑکا بعنی غلام رونے لگا،سلطان محمود نے فر مایا بید وفت خوشی کا ہے یا تمی کا ؟ اس لڑکے نے کہا جہاں پناہ اس وفت مجھے اپنے بچین کا ایک واقعہ یا د آکر پھرا بنی بید قدر ومنزل د کیھ کر رونا آگیا ہے ،حضور جس وفت میں ہندوستان میں پہنچا آپ کے حملے من کر ہندو کا نبیخ

تے، اور عورتیں اپنے بچوں کوآپ کے نام کیکرڈرایا کرتیں تھیں میں سمجھتا تھا کہ سلطان محمود کیسا ظالم وجابر ہوگا حتی کہ آپ نے خود ہی ہمارے ملک ہندوستان پرحملہ کیا اور اس فوج سے مقابلہ کیا جس میں (اپنے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) یہ غلام موجود تھا اس وقت میں آپ کے نام ہے بھی ڈراکر تا تھا۔

جب میں آپ کے ہاتھوں قیدی بنا تو میری جان ہی نکل گئی کہ بس اب خیر نہیں گر حضور نے دشمنوں کی روایات کے خلاف میرے ساتھ وہی برتاؤ کیا کہ آج میرے سر پرتاج سلطنت رکھا جار ہا ہے تو مجھے یہ خیال کر کے رونا آگیا کہ کاش آج میری ماں یہاں ہوتو میں اس سے کہتا کہ دکھے ماں بیوہی سلطان محمود غزنوی ہے جس کوظالم جابر بتلایا کرتی تھی۔

(حضرت تھانوڭ کے بیندیدہ داقعات ص:۲۴۴)

## بيح كى روحانى تربيت

ایک بزرگ نے شروع ہی سے اپنے بچوں کوتو کل علی اللہ کی مملی تعلیم اس طرح دی تھی کہ اس نے اپنی بیوی یعنی بچے کی ماں سے کہہ دیا کہ اس کوروٹی کپڑاتم خودمت دیا کروجب بید کھانا مائے تو اس سے کہہ دو کہ بیٹا خدا سے مانگوہم بھی ای سے مانگتے ہیں والدین نے ایک الماری مقرر کردی تھی کہ جس میں پہلے ہی سے کھانا رکھدیا کرتے تھے دہاں جا کرخدا سے مانگو پھرالماری کھولو جو پچھ تیر نے قسمت میں ہوگائل جائے گا بچہ دہاں جا تا دعا کرتا اور روز انہ دہاں سے کھانا لے لیتا تھا۔

ایک دن ایسا ہوا کہ اس لڑ کے کی ماں کھانا رکھنا بھول گئی لڑکا اپنے معمول کے مطابق الماری کے پاس گیا دعا کی کہ اے اللہ! مجھے کھانا دے دے پھر الماری کھولی تو وہاں کھانا موجود تھا اس کی ماں نے یہ واقعہ ان بزرگ سے بیان کیا تو انہوں نے سجدہ شکرادا کیا اور بیوی سے کہا کہ بس ابتم وہاں کھانا مت رکھا کرواب غیب سے ان کی

امدادشروع ہوگئی ہےاوراب اس بچے کے کھانے پینے کے معاملے پر بے فکرر ہیں۔ (نوٹ) دنیا میں طلب کی اگر فکر ہوتی تو وہ روٹی کی ہوتی ہے اگر ہم بھی اس طالبعلم کی طرح روحانی تربیت حاصل کرنا چا ہیں اوراز خودان کی خدمت کرتے رہیں تو ان میں استغناء کی شان بیدا ہوجائے گی۔ (ایفناص: ۲۱)

#### ايك مزاقيه لطيفه

بھے ایک لطیفہ یاد آگیا حقیقت میں واقعہ ہے ایک بوڑھا حکیم صاحب کے پاس جا کہ ہے گا کہ میری آئی میں کمزور ہو چی ہیں، حکیم صاحب نے کہا یہ بڑھا ہے گی وجہ ہے بوڑھے نے کہا میراد ماغ بھی کمزور ہو چکا ہے، حکیم صاحب نے کہا بڑھا ہے گی وجہ سے ہے، بوڑھے نے کہا میر سے ہاتھ پاؤں میں بھی دردر ہتا ہے حکیم صاحب نے پھر کہا یہ بھی بڑھا ہے گی وجہ سے ہے، بڑھے کو غصہ آگیا حکیم صاحب کے منہ پر ایک یہ بھی بڑھا ہے گی وجہ سے ہے، بڑھے کو غصہ آگیا حکیم صاحب کے منہ پر ایک زور دار طمانچہ رسید کیا اور کہا نامعقول تو نے حکمت میں بڑھا ہے کے سوا پچھاور بھی سیکھا ہے؟ حکیم صاحب نے بہتے ہوئے کہا بابا جی کو میں آپ پراس حرکت کی وجہ سے غصر نہیں کروں گا کیوں کہ آپ کا غصہ بھی بڑھا ہے گی وجہ سے ہے۔ کی میں آپ پراس حرکت کی وجہ سے غصر نہیں کروں گا کیوں کہ آپ کا غصہ بھی بڑھا ہے گی وجہ سے ہے۔

# مسواک کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام

علامہ ابن کثر نے ابن خلکان کے حوالے سے اپی شہرہ آفاق کتاب (البدایہ والنھایہ جلد ۱۳۰۷) میں (ایک واقعہ) ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ابوسلام نامی جوبھرہ کا باشندہ اور نہایت بے باک اور بے غیرت (قشم کا) تھا اس کے سامنے مسواک کے فضائل ومنا قب اور محاسن کا ذکر آیا تو اس نے از راہ غیض وغضب قشم کھا کر کہا کہ میں مسواک کو اپنی سرین میں استعال کروں گا، چنا نچہ اس نے مسواک کو اپنی سرین میں اور بے گھما کر اپنی قشم کو یورا کر کے دکھایا اور اس طرح مسواک کے ساتھ شخت بے حرمتی اور بے گھما کر اپنی قشم کو یورا کر کے دکھایا اور اس طرح مسواک کے ساتھ شخت بے حرمتی اور بے

ادبی کا معاملہ کیا جس کی وجہ سے قدرتی طور پڑھیک نوم ہینہ بعداس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی اور پھراکی (بدشکل) جنگلی جانور چوہے جسیا اس کے پیٹ سے پیدا ہوا جس کی ایک بالشت چارانگلی (لعنی ایک فٹ) کی دم، چار ہیر، پچھلی جسیا سراور چاردانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے، بیدا ہوتے ہی سے جانور تین مرتبہ چلایا جس پراس کی بچی آگے بڑھی اور سر کچل کراس نے جانور کو ہلاک کردیا تیسرے دن شخص مرگیا، اس کا کہنا تھا کہ اس جانور نے مجھ کو اور میری آئتوں کو کاٹ دیا ہے، سے واقعہ تقریباً آج سے کا کہا سال قبل 1660ء میں پیش آیا ہے ان اطراف کی ایک بڑی جماعت نے جس میں وہاں کے خطباء بھی تھے، اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

(فضائل مسواك ص: ٥٠ بحواله بمحرے موتی جلدا:ص:١١٨)

### لڑ کے کواللہ تعالیٰ کے سپر دکرنے کا عجیب واقعہ

علامہ دمیری فرماتے ہیں میں نے بہت سی کتابوں میں یہ روایت دیکھی اور پڑھی ہے جس کوزید بن اسلم نے اپنے والدمحتر م کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب جھتے ایک کو کا سے مخاطب جھتے والیہ خص اپنے لڑکے کو اپنے ساتھ لئے مجلس میں حاضر ہوئے اس کود مکھ کر

حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں نے نہیں دیکھائسی کو ہے کو کہ جوزیادہ مشابہ ہوتیرے اس کوے سے (یعنی کہ تیرالڑ کا بہت زیادہ کالا ہے اس سے پہلے میں نے کسی کالے

اڑے کونہیں دیکھاجو تیرے لڑکے سے بھی زیادہ کالا ہو)

ال شخص نے جواب دیا کہ امیر المونین اس لڑکے کواس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جب کہ وہ مرچکی تھی بیہ ن کر حضرت عمر سید ھے ہو کر بیٹھ گئے اور فر مایا کہ اس بچے کا قصہ مجھ سے بیان کر چنا نچہ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المونین ! ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا اس وقت اس کی والدہ کا حمل تھا اس نے مجھ سے کہا تم اس حال میں مجھ کو چھوڑ کر

جارے جبکہ میں حمل کی وجہ سے بوجھل ہور ہی ہوں میں نے اس کو کہا ﴿استودع الله مافی بطنک ....کمیں اس یج کوجو تیر سطن میں ہاللہ کے سپر دکرتا ہوں ، میں یہ کہہ کرسفر پرروانہ ہو گیا اور کئی سال کے بعد گھرواپس آیا تو گھر کا درزاہ بندیایا اورلوگوں سے معلوم کیا کہ میری ہوی کہاہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے میں نے "انالله و انا الیه راجعون" پڑھااوراس کے بعداین بیوی کی قبر پر گیا،میرے چیازاد بھائی میرے ساتھ تھے میں کافی دیر تک قبر پر کھہرار ہااورروتار ہامیرے بھائیوں نے مجھے تسلی دی اور واپسی کا ارادہ کیا اور مجھے گھر لانے لگے چندگز ہی ہم آئے ہوں گئے کہ مجھے قبرستان میں ایک آگ نظر آئی میں نے اپنے چیازاد بھائی سے یوچھا یہ آگ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بیآ گ روزانہ رات کے وقت بھابھی مرحومہ کی قبر میں سے نمودار ہوتی ہے میں نے بیشکراناللہ پڑھااور میں نے کہا کے عورت تو بہت نیک اور تہجد گزارتھی تم مجھے دوبارہ اس قبر کے پاس لے جاؤچنانچہوہ مجھے قبریر لے آئے جب میں قبرستان میں داخل ہوا میرے چیا زاد بھائی وہیں رک گئے اور میں تنہا اپنی مرحومہ کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور بیوی بیٹھی ہے اور بیلڑ کا اس کے حیاروں طرف گھوم رہا ہے ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ تعالی کواپنی امانت سپر دکرنے والے اپنی امانت واپس لےلواورا گرتو اس کی والدہ کوبھی اللہ کے سیر دکرتا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی بیسن کرمیں نے لڑ کے کواٹھالیا میرے لڑ کے کواٹھاتے ہی قبر برابر ہوگئی ،امیر المونین بیقصہ جومیں نے بیان کیا ہے خدا کی شم بالکل صحیح ہے۔

(حياة الحيوان جلد: ٢ص ١٨٠ بحواله بمحر مرتى جلد: اص: ١٩٧)

نوٹ: سببات بالکل درست ہے کہ جوابی امانت اللہ کے سپر دکرے گا، تو اللہ اس کواس کی امانت ضرور لٹاتا ہے۔اللہ کسی کامختاج نہیں، بلکہ ہم اللہ کے مختاج ہیں۔ اللہ مل کی توفیق دے، آمین۔

## ٹی وی کےساتھ دنن ہونے کاعبرت ناک واقعہ

جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج ہوا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بین عنداب ہونے کے بیٹ کے دکھاتے ہیں تا کہ ہم اوگ عبرت حاصل کرلیں۔

مفتی مولا ناعبدالرؤ ف تھروی کے ایک رسائے ''ٹی وی کی تباہ کاریاں' میں ایک عورت کا بڑا عبر تناک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت (کسی گھر میں) ایک ماں اورایک بیٹی تھی ، ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی آئ گھر میں مہمان آنے والے بیں افطاری تیار کرنی ہے اس لئے تم بھی میرے ساتھ مدد کرواور کام میں لگو اورافطاری تیار کرلو! بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آرہا ہے میں اس کو دیکھنا جا ہی ہوں اس سے فارغ ہوکر پچھ کروں گی، چونکہ وقت کم تھا اس لئے ماں نے کہا کہ آس کو چھوڑ دو پہلے کام کراؤ ، مگر بیٹی نے ماں کی بات ایک نہ تن اور پھراس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لیکر چلی کہا گہ میں بیاں نیچ ایک نہ تن اور پھراس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لیکر چلی گئی کہا گر میں یہاں نیچ بیٹے میں رہی تو ماں مجھے بار بارمنع کرے گی ، اور کام کے لئے بلائے گی۔

چنانچہ ئی دی کواد پر کمرے میں لیجا کراندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہوگئی بینچے مال بیچاری آ واز دیتی رہی لیکن لڑی نے بچھ پرواہ نہ کی مال سے افطاری کے لئے جو تیاری ہوسکی کر لی اسنے میں مہمان بھی آ گئے ،اورسب لوگ افطاری کے لئے بیٹے گئے مال نے بیٹی کوآ واز دی تا کہ دہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو مال کوتشویش ہوئی چنانچہ وہ او پرگئی اور دروازے پرجا کر دستک دی اور اس کوآ واز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا بالآخر دورازہ تو ڑا گیا جب وروازہ تو ڑکر اندر گئے تو کیا دیکھا کہ ٹی وی سامنے مری ہوئی

اوند ھے مندز مین پر پڑی ہوئی ہے اب سب گھروا لے پریشان ہو گئے جب اس کی لاش اٹھ نے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش کو کوئی ندا تھا سکا اید محسوس ہور ہاتھا جیسے کی ٹن وز فی ہوگئی ہے اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھائی جارہی اس پریشانی کے ، لم میں ایک صاحب نے ٹی وی اٹھالیا اب صورت حال یہ ہوگئی کہ اگر فی وی اٹھا کیں تو اس لڑکی کی لاش اٹھے گی اگر نی وی رکھ ویں تو لاش نہیں اٹھے گی چنا نچہ ٹی وی اٹھا کیں تو اس لڑکی کی لاش اٹھے گی اگر نی وی رکھ ویں تو لاش نہیں اٹھے گی چنا نچہ ٹی

جب اس کا جناز و اٹھانے گئے تو اس کی حیار پائی ایسی ہوگئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑر کھ دیا ہوئیکن جب ٹی وی اٹھایا گیا تو آسانی سے جاریائی بھی اٹھا گئی تمام اہل خانہ شرمندگی اورمصیبت ہیں پڑ گئے ہا لآخر جب ٹی وی جنازہ کے سے چلا تب اس کا جنازہ گھریے باہر نکلا اب اس حالت میں فی وی کے ساتھاس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان کے جانے گئے توٹی وی آ گے جنازہ چھیے پیچیے رہا پھر قبرستان میں لے جانے ے بعد جب میت کوقبر میں اتارااور قبر کو بند کر کے اوراس کوٹھیک کرے جب لوگ والیسی گھر کی طُرف آنے نگے تولوگوں نے کہا کہ اب ٹی دی ساتھ واپس لے چلو، جب ٹی دی اٹھا کر لے یانے کیے تو اس لڑی کی لاش قبر سے باہر آئٹی کتنی عبرت کی بات ہے ﴿ فِعَاعِبُهِ وَایا اولی الابصار ﴾ (اے تعلمندوعبرت ماصل کرو(لوگوں نے ٹی وی کوجلدی ہے وہیں رکھااور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ نی وی اٹھا کر ہلے تو دوبارہ اس لز کی کی لاش قبرے باہر آگئی اب لوگوں نے کہا کہ بیتو ٹی وی کے ساتھ ہی فن ہوگی اس کے علاوہ کوئی اورصورت نظر نہیں آتی آخر کاراس کی لاش قبر میں تیسری یار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سر ہانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو وفن كرويا كيا (العياذ بالله )\_

اب آپ سوچنے کہ اس لڑی کا کیا حشر ہوگا اور کیا انجام ہوگا ہماری عبرت کے لئے اللہ نے بیہ واقعہ جمیس وکھا ویا اب بھی اگر ہم عبرت حاصل نہ کریں تو تو ہماری ہی

الْاَنْقَ ہے۔"اللّٰہِم احفظنا منه"۔

#### (نی وی کی تباه کاریاں بقیبر حیاہ )

# حصرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت بوسف علیہ السلام کے تا بوت کی وجہ سے راستہ ملا

ابن ابی حائم ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور مسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے اس نے آپ کی بری خاطر تواضع کی واپسی میں آپ نے فرمایا کہ بھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لیٹا ، کیچھ دنوں بعد وہ اعرابی آپ بھٹے کے باس مدینہ میں آیا جھنور کئے فرمایا (کیا) کچھ جا ہے؟ اس اعرابی نے کہا ایک تو اوٹنی دیجئے بمع ہودج کے اورایک بمری دیجئے ،جودودھ دیتی ہو،آپ نے فرمایا افسوس تونے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال ندكيا محابة نے يوجھا وہ (بن اسرائيل كى بردھيا والا) واقعہ كيا ہے؟ آپ نے فرمايا جب حضرت موی کلیم الله بنی اسرائیل کولیکر چلے تو راستہ بھول گئے ہزار کوششوں کی لیکن راستہ یا د نہ آیا آئے نے لوگوں کو جمع کرے یو چھا ہے کیا ہے بعنی بید کیا وجہ ہے؟ تو علماء بن الرائيل نے کہا دراصل بات سے کہ حضرت بوسف نے اپنے آخری وقت میں ہم سے یہ دلیاتھا کہ جب ہم مصرے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی ساتھ لیتے جا کیں ،حضرت موی نے دریافت فرمایا کہتم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت بوسف کی تربت کہاں ے؟ سب نے انکار کردیا کہ ہم نہیں جانتے اور کہا کہ ہم میں ایک بروصیا کے سوا اور کوئی بھی حضرت بوسٹ کی قبرے واقف نہیں حضرت موسیٰ نے اس براھیا کے یاس ایک آ دی بھیج کراسے کہلوادیا کہ مجھے حضرت پوسف کی قبر دکھلاؤ؟ بڑھیانے کہاد کھلاؤں گی کیکن يبلح اپناحق لياون حضرت موسى نے فرمايا تو كيا جا ہتى ہے؟ اس بردھيانے كہا كہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو جائے آپ پر اس کا بیسوال بہت بھاری پڑااس وقت وہی آئی کہ اس بات کو مان لوا وراس کی شرط منظور کرلوچتا نچہ و وعورت آپ کو ایک جھیل کے پاس کے گئی جس کے پانی کارنگ بھی متغیر ہو چکا تھا، بڑھیانے کہا کہ اس کا پانی نکالو، پانی نکالو، پانی نکالو، پانی نکالو با یہاں سے کھودو، جب کھود نے شروع کیا گیا یہاں تک کہ قبر ظاہر ہوگئی ، قبر کو کھودا گیا اور تا ہوت کو نکالا گیا چنا نچہ اب حضرت موسیٰ نے تا ہوت کو ساتھ لیا اور جیلنے گئے توراستہ صاف اور واضح نظر آنے نگا اور منزل مقصود پر پہنچ گئے۔

کوساتھ لیا اور جیلنے گئے توراستہ صاف اور واضح نظر آنے نگا اور منزل مقصود پر پہنچ گئے۔

(تفیر ابن کیٹر جند نہر ہے سے ہوالہ بھرے موتی جلداول ص ۱۸۱۰)

## حضرت ابراہیم بن ادہم کے والدکو خوف خدا

ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہمؓ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا آ ب ایک نہر کے کنارے (جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی) بیٹھ کروضوکرنے لگے آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندرایک سیب بہتا ہوا آرہا ہے خیال کیا کہ اس کے کھالینے میں کوئی مضا نقه نہیں چنانچے سیب اٹھا کر کھالیا جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ بیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا پیکھانا نا جائز ہے اس خیال سے مالک باغ کے پاس گئے اور جا کراہے اس امر کی اطلاع دی تا کہ اس کی اجازت سے حلال ومباح ہوجائے چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی جہاں سے بیسیب آیا تھا آوازس کر ایک لڑکی باہر آئی آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا حیا ہتا ہوں اسے بھیج دیجئے ،اس نے عرض کیا کہوہ عورت ہے آپ نے فر مایا کہا حیمااسے یو چھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں چنانجہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے یاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا عورت نے جواب دیا کہ باغ کا نصف حصہ میرا ہے اورنصف سلطان کا ہے میں نے اپنے حصہ کا سیب معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہیں بلخ تشریف لئے گئے ہیں جو بخارا ہے دس دن کی مسافت پر ہے، چنانچہ اس نے اپنا سيب كانصف حصة توآب كومعاف كرديااب باقى ربادوسرانصف حصهاب است معاف كروانے كے لئے بلخ تشريف لے گئے جب وہاں پنچے تو بادشاہ كى سوارى جلوس كے

ساتھ جارہی تھی ،اسی حالت میں آپ سے سارے واقعہ کی بادشاہ کو خبر کر دی اور نصف حصہ سیب کے معاف کرانے پر طالب ہوئے بادشاہ نے فر مایا اس وقت تو میں کچھ ہیں کہتا کل میرے پاس تشریف لے آئیں میں اس وقت کچھ کہد دوں گا، بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت حسین وجمیل بیٹی تھی اور بہت سے شنرادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کی خوبصورت حسین وجمیل بیٹی تھی اور بہت سے شنرادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لئے آچکے تھے لیکن اس شنراوی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا کیونکہ بیٹی عبادت گزارادر نیک کاروں کو بہت پسند کرتی تھی اس لئے اس کی بیخواہش تھی کہ دنیا کے عام شورع زاہد کے ان کا نکاح ہو۔

جب بادشاه محل میں واپس آیا تو این لڑکی سے ادہم کا ساراوا قعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایباشخص نہیں ویکھا کہ صرف نصّف سیب حلال کرانے کے لئے بخارا سے یہاں بلخ آیا ہے جب لڑکی نے یہ کیفیت سی تو نکاح منظور کرلیا چنانچہ حضرت ادہمؓ دوسرے دن بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کونصف سیب معاف نہیں کروں گا،حضرت اوہم نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کرلیا، چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادہم سے کرادیا جب حضرت ادہمؓ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہاڑی نہایت آ راستہ و براستہ ہے اور وہ مکان بھی جہال لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے حضرت ادہم ایک گوشہ میں جا کرنماز میںمصروف ہو گئے حتی کہاس حالت میں صبح ہوگئی ،اورمتواتر سات راتیں ای طرح گزرگئیں،اوراب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا،آپ نے بادشاہ کو میاد دھانی کرانے کے لئے بیکہا کہ اب وہ حصہ معاف فرماد بیجتے ، بادشاہ نے کہا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی تعنی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا آخر کارشب ہوئی اور حضرت ادہم میوی کے یاس اجتاع پر مجبور ہوئے، اس کے بعدآب نے عسل کیا نماز پڑھی،ایک چیخ ماری اومصلے پر گر یڑے،لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادہمؓ انقال کر چکے تھے، بعد از اں اس لڑ کی کے بطن ے ادہم کا ایک اڑکا پیدا ہوا،اوروہ ابراہیم بن ادہم تھا (چونکہ حضرت ابراہیم کے نانابادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم بن ادہم کوئی ہے اوراس کی ادہم کوئی ہے کے سلطنت جھوڑ نے کا واقعہ شہور ہے جو کہ مذکورہو چکا ہے،اوراس کی اصل بھی یہی ہے)۔

(سفرابن بطوطة ١٠١٠، بحواله بمحرتى موتى جلداص ١٩٣)

### دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنه کا خط

روایت ہے کہ جب مصرفتے ہوا تو اہل مصرحضرت عمرو بن العاص کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری قدیمی عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے اورا گرنہ چڑھا کی بھین تو دریا میں پانی نہیں آتا ہاس کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر مہینے کی بارھویں تاریخ کوایک خوبصورت باکرہ لڑکی کو لیتے ہیں جواپنے ماں باپ کی اکلوتی ہواس کے والدین کو کچھ دے دلا کر رضا مند کرتے ہیں اور پھر اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور بہنا تے ہیں کافی بناؤ سنگا کے بعد اس لڑکی کو دریا میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا فی بناؤ سنگا کے بعد اس لڑکی کو دریا میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا بانی چڑھتا ہی نہیں۔

سپہ سالار حضرت عمر و بن العاص فاتح مصر نے جواب دیا کہ بیدا یک جاہلانہ اوراحمقانہ رسم ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو ایسے رسومات کوتو مٹانے کے لئے آیا ہے اب کے تم ایسانہیں کرنا چنانچہ وہ بازر ہے۔

دریائے نیل کا پانی نہ جڑھااور مہینہ پورانکل گیالیکن دریا خشک ہو چکا تھالوگوں
نے تک آکرمشورہ کیا کہ مصرکو چھوڑ دیا جائے یہاں کی بودوباش ترک کردیں اب فات مصر نے ارادہ کیا کہ دربارخلافت (یعنی حضرت عمر ان کواس کی اطلاع دینی چاہئے چنا نچہ اسی وقت خلیفۃ اسلمین امیر المونین حضرت عمر بن الخطاب کی طرف ایک رقعہ لکھا حضرت عمر بن الخطاب کی طرف ایک رقعہ لکھا حضرت عمر بن خطاب کی طرف ایک رقعہ لکھا محضرت عمر بن خطاب کی طرف ایک رقعہ لکھا ہے۔

میں اس خط میں ایک پرچیمی دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں تم اسے کیکر دریائے نیل میں ڈال دو چنانچ حضرت عمر بن العاص نے اس پرچیمی کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ:

یہ خط ہے خدا تعالیٰ کے بندے امیر المونین عمر بن خطاب کی طرف ہے اہل

یہ خط ہے خدا تعالی کے بندے امیرالموسین عمر بن خطاب کی طرف ہے اہل معر کے دریائے نیل کی طرف اور حمد والعملاق کے بعد مطلب یہ مے کراگر تو اپنی طرف سے اوراپی مرضی سے چل رہا ہے تو خیر نہ چل اوراگر اللہ تعالی وحدہ قہار کچھے جاری رکھتاہے تو ہم اللہ سے دعا ما تکتے ہیں کہ بختے رواں کردے، یہ پر چر کیکر حضرت امیر لشکر نے دریا نیل میں ڈال دیا ابھی ایک رات بھی گزر نے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں اہم تھی گزر نے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں اہم تعالی ہوگئ، گرانی ارزانی سے بدل گئی،خط کے ساتھ بی خطہ کا خطہ سر سبز ہوگیا اور دریا پوری روانی سے بہتار ہااس کے بعد ہرسال جولا کی دی جاتی تھی وہ لڑکی دریا میں ڈالنا بند ہوگئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے بعد ہرسال جولا کی دی جاتی تھی وہ لڑکی دریا میں ڈالنا بند ہوگئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مصر سے اس نایا ک رسم کا خاتمہ ہوگیا۔

#### (تفسيرابن كثير جلد ٢٥٣ س٣١٦)

نوٹ سیکہا جاتا ہے کہ اس وقت سے آج تک چودہ سوسال گزرگئے جب سے حضرت عمر میں خطاب کا پیغام دریائے نیل کو ملائیکن اس وقت سے آج تک پانی میں کی نہیں آئی (واللہ اعلم)۔رسول اللہ بھی کا خادم حضرت عمر کا پیغام ملے اور دریا پھر بھی خشک رہے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنداورایک عورت کاواقعه حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنداورایک عورت کاواقعه حضرت عمر فی ایک مجذوم عورت کوطواف کرتے ویکھا تو فر مایا ﴿ اُمست الله اَفْعَدی فی بیت ک و لاتنو ذی الناس ﴾ (بینی اے فداکی بندی اپ گھر بیٹے اورلوگوں کو تکلیف مت دے۔ وہ عورت چلی گئی ، چند سال کے بعد ویکھا گیا پھر طواف کرنے آر ہی ہے بیوہ ذیانے تھا جب حضرت عمر اُنقال فر ما چکے تھے مگر اس کو فرنے تھی طواف

کرری تھی کہ ایک تیخی نے اس عورت سے کہا ﴿ ابست وہی فسف مسات الماک المرجل ﴾ یعنی اے اللہ کی بندی اب ول کھول کر الحواف کر لے کیوں کہ حضرت عمر جنہوں نے تہمیں طواف سے منع کیا تھا وہ وہ فات فی جی بیں اس نے بڑا تعجب اورافسوس کیا اور انسا للہ و انا اللہ د اجعون " پڑھا اور کہا کہ بیں اب سمندہ طواف نہیں کروں گی اگر عمر بن خطاب زندہ ہوتے تو طواف کرتی میں ان کومردہ ہمجھ کرنہیں آئی تھی بلکہ زندہ بھو کرآئی معتمی اور طواف کے شوق نے مجھے مجبور کیا تھا اور میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اب کے میں حضرت عمر ای موجود گی میں طواف کروں گی زیادہ سے زیادہ میزا ہوجائے گی ، حضرت عمر بن خطاب ایسے تحقی نہ ہے ، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی میں تو ان کا حکم مانا جائے اور ان کے مرنے کے بعد ان کا حکم مانا جائے وزان کے مرنے کے بعد ان کا حکم مانا جائے چنانچے عورت رہے با تیں کہہ کر بغیر طواف سے جائے وزان کے مرنے کے بعد ان کا حکم نہ مانا جائے چنانچے عورت رہے با تیں کہہ کر بغیر طواف سے جائے جائے گئی۔

( معترت تفانو کی کے پندید وواقعات میں:۸۳۰)

### ایک زانیپاڑ کی مکڑی ہے ہلاک ہونے کا واقعہ

حافظ ابن کیر آنے ایک عبرت ناک واقعہ بروایت ابن جریروابن ابی حاتم عن عجابہ نقل کیا ہے کہ پہلی امتوں ( یعنی بنی اسرائیل ) میں ایک عورت تھی اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ بیدا ہوا تو اس عورت نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لئے بھیجا و ملازم درواز دین نگل بنی رہاتھا کہ اچا تک ایک آ دمی ظاہر ہوا اور اس نے یہ پوچھا کہ بیعورت کیا جن ہے با ملازم نے جواب دیا کہ ایک لاکی جن ہو اس آ وی نے کہا کہ آپ یا ذر کھے گا کہ پیلڑ کی ۱۰ امر دول سے زنا کرے گی اور آخر ش ایک کری سے مرے گی ملازم بین کرواپس ہوا اور فور آ ایک چیمری لیکر اس لڑکی کا پیٹ پاک کر ویا اور سوچا کہ اب بیمر گئ ہے تو وہ ملازم ڈر کے مارے بھاگ گیا لیکن چیچے سے لڑکی کی ماں نے اس کے دو ہوان ہوگئ

اور فوہ ہورت انتی تھی کہ اس شہر میں وہ بے مثال تھی اور اس مان دم نے بعد اگ کر سمندری المرف پناہ فی اور کا فی عرصہ تک مال وہ واست کما تا رہا اور پھر شادی کرنے سے لئے شہر آیاور یہاں اس کوا یک بوھیا می تو اس بڑھیا ہے ڈکر کیا کہ بیں ایسی لڑی ہے شادی کرتا کہ ہیں ایسی لڑی ہے شادی کرتا کہ ہیں اس تو یا دہ خوبصورت اس شہر بیں اور کوئی نہ ہوا اس تورت نے کہا کہ فلال لڑی ہے زیادہ اور کوئی خوبصورت نہیں ہے آپ اس سے شادی کر لیں آخر کا راس نے کوشش کی اور اس سے شادی کرلی آق اس لڑی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہوا اور تر کہ کہاں دیتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ بیں اس شہر کا رہنے والا ہوں لیکن میں ایک ہو؟ اور آئر کہ بیاں رہنے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ بیں اسی شہر کا رہنے والا ہوں لیکن میں ایک کروہ از کی ہوں کہ کہ سنایا ہیں کروہ از کی ہوں کہ کہ سنایا ہوں کہ کہا تھا تھا ہی کہا کہا کہا کہا کہا گہا تھا تھی ہوں ہے کہ کہ کراس مرد نے کہا کہا گہ تو وہی لڑی خوبی لڑی کہا کہا کہا گہا تو وہی لڑی کہا ہوں ایک ہی جو اس کے ایک کیا تھا بی کہا کہا کہا گہا تو وہی لڑی کہا کہا کہا گہا تو وہی لڑی کہا ہوں ہو وہی ہوں ہو وہی ہوں رچو بھے سی دوسرے نے بنائی تھی ) ایک ہی کہ لؤتہ ہوں ہوں نے کہا تھا تھا ہوا ہے لیکن سے کہ تو تھی ہوں ہوں سے زنا کرے گہا تعداد سو ہورت نے اقر ادرکیا کہ بال جمورہ ہوا ہوا ہو لیکن سے مرے گی اس پڑھورت نے اقر ادرکیا کہ بال جمورہ ہوا ہوا ہے لیکن تو کہا کہا تعداد سے زنا کرے گہا تعداد سو ہورت ہے اقر ادرکیا کہ بال جمورہ ہوا ہوا ہوا ہیکن سے کہ تو تعرب کیا تھا ہوا ہے لیکن تو کمزی سے دنا کرے گیا تھا تعداد سو ہورت کے اگر اورکیا کہ بال جمورہ کیا ہوا ہوا ہیکن کیا تھا تعداد ہو گیا ہوا ہو گیا ہوا ہوگی گو

اس ملازم نے اس کوئی کے لئے ایک عالی شان کل تیار کرایا جس میں مکوی کے جانے کا نام تک نہ تھا ایک دن کمرہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی عورت ہوئی کہ کیا یہی مکڑی ہے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی عورت ہوئی کہ کیا یہی مکڑی ہے جس سے تو مجھے ڈرا تا ہے ؟ ملازم نے کہا ہاں اس پروہ عورت فوراً دیا کہ اس کوئو میں ابھی ،ردوں گی یہ کہ کراس کو یقیجے گرایا اور پاؤل سے مس کراس کو ہلاک کردیا۔

سکڑی تو ہلاک ہوگئی لیکن اس کے زہر کے چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پاگئے جواس کی موت کا پیغام ہے (اور اس کے پورے جسم پر دانے اٹھے اور مرگئی) پانچ پیٹورت صاف سختر ہے شاندار محل میں اجپا تک ایک مکڑی کے ڈریعے بلاک ہوگئی۔ (معارف اللہ معربی سے سالدار محل میں ایک مکڑی کے ڈریعے بلاک ہوگئی۔ حضرت بایز بدبسطامی کا یہودی ہے مناظرہ اور سوالات وجوابات

یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کررہا ہے حضرت بایز بد بسطائی جا کراں مجمع میں بیٹھ گئے ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہوگئ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ ...... عالم نے کہا" دخل فینا محمدی" ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کروقل کریں گے، کہا نہیں بھائی! جومحہ کی ہو کھڑا ہو جائے ، حضرت بایز بد بسطائی کھڑے ہوگئے یہودی نے کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ بایزید نے کہا دوں گا حضرت بایزید نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہا دول گا یہودی عالم نے سوالات شروع کردیئے ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہا دول گا یہودی عالم نے سوالات شروع کردیئے ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہا دول گا یہودی عالم نے سوالات شروع کردیئے دیسوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہا دول گا یہودی عالم نے سوالات شروع کردیئے دیں اور رانہیں۔ فرمایا: اللہ ایک ہادو بہائی ہوری کا تیسرانہیں۔ تیسرانہیں۔ تیسرانہیں۔ تیسرانہیں۔ تیسرانہیں۔

- (۳) کہا تین بتاؤجس کا چوتھا نہ ہو؟ ....فرمایا: لوح وقلم وکری تین ہیں اس کا چوتھا نہیں۔
- (۳) کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ ۔۔۔فر مایا: تورات ،زبور ،انجیل ،اور قرآن سے چار ہیں اس کا پانچواں نہیں ۔
- (۵) کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹانہیں؟ ....فرمایا للہ نے اپنے بندوں پر پانچ منازیں فرض کی ہیں، چھنہیں۔ نمازیں فرض کی ہیں، چھنہیں۔
  - (١) كها كه چه بتاؤجس كاساتوان نبيس؟ .....فرمايا:

العرش (القرآن) والارض بينهما في ستة ايام ثم استواى على العرش العرش في ستة ايام ثم استواى على العرش في العرش في

حیدون میں زمیں وآسان بنائے ہیں سات نہیں۔

#### (4) كها كەسات بتاۋجى كاتاتلىق بىلىنى ؟ .....فرمايا:

﴿ الم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهم نوراً وجعل الشمس سراجاً ﴾ (القرآن)

میرا رب کہتا ہے کہ میں نے سات آسان بنائے ہیں اس لئے آسان سات ہیں اس کا آٹھوال نہیں۔

(٨) كها ته خد بتا وجس كانوال نه مو؟ ..... فرمايا:

﴿ ويحمل عوش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾ (القرآن) مير در كرت كرشتول نے پراہوا ہے نوئیں۔

(٩) كهاد دنويتا ؤجس كادس نبيس؟ ..... فرمايا:

﴿ فِي المدينة تسعة رهط يفسدون ﴾ (القرآن)

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں نو ہڑے یدمعاش تھے۔ وسواں نہیں تھا اللہ نے نو کھا ہے۔

- (۱۰) کہاوہ وی بتاؤجس کا گیار ہواں نہیں۔ فرمایا: نج میں کوئی تنظی ہوجائے تو اللہ نے ہم پرسات روزے وہاں رکھنے اور تین گھر پرر کھنے کو کہا ﴿ تلک عشر قر کاملة ﴾ (القرآن) بیوس بیں گیارونیس۔
- (۱۱) کہاوہ بتاؤجس کا بارہ نہیں فرمایا حضرت یوسف کے گیارہ بھائی تھے ہارہ نہیں تھے۔
- (۱۴) کہاوہ بارہ بتاؤجس کا تیرونہیں فرمایاسال میں اللہ نے بارہ مہینے بنائے ہیں تیرہ نہیں
- (۱۳) کہاوہ تیرہ نماؤجس کا چودہ نہیں۔فرمایار نیسٹ أحسانہ عشر کو کیساً وَالشَّمْ مِسَ وَالْتَقْمَ مَرَ رَئْمَتُهُمْ لِمِي سنجدينَ (القرآن) حضرت يوسف نے اپنے باپ نے کہا کہ میں نے گیارہ سمارے دیجھے ایک سورج و یکھا ایک جاند دیکھا جو مجھے

مجد و کرر ہے ہیں بیہ تیرہ نہیں چودہ بیں۔

(۱۳) کہا وہ بتا و کیا چیز ہے۔جس کوخود اللہ نے پیدا کیا اس کے یارے میں خود ہی سوال کیا فرمایا حضرت مولی کا ڈیڈا۔اللہ کی پیدا وار ہے کیان خود سوال کیا وما تلک جمیجات کیموسی (القرآن)اے مولی اُنٹیرے اِتحدیثیں کیا ہے۔

- (۵۱) کہا: کہ بتاؤسب ہے بہترین سواری کیا ہے؛ فرمایا ،گھوڑا۔
  - (١٦) كبا: كه بناؤسب يهترين دن فر ماياج هد كادن
  - (۱۷) کہا: کہ بناؤسپ سے بہترین رات فرمایائیلة القدر
- (۱۸) کہا: کہ بتا ؤسب ہے بہترین مہینہ۔فرمایا ماہ رمضان السیارک
- (19) کہا کہ بتاؤ کوئی چیز ہے جس کو انڈ نے بیدا کرکے اس کی عظمت کا اقرار کیا ۔
  فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اوراس کے مکر کا قرار کیا اِنْ سحیسلہ مخسط ہے۔
  (القرآن) عورت کا مکر بڑاز ہروست ہے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے نہیں و یکھا کہ بڑے ہے بڑے ہے مارے نے والی جو ۔ اورکوئی چیز ہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں بڑوں کے قلم کر بردہ ڈال دیتی ہے۔
- (۲۰) کہا بتا ؤوہ کوئی چیز ہے جو بے جان گرسانس لیتی ہے؟ فرمایاو السطّب حِ الْحَا تنفَّس ٔ۔میرارب کہتا ہے کہ جھے سیج کی تتم جب وہ سانس لیتی ہے۔
- (۲۱) کہایتاؤہ وکوئی چودہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ یاک نے اطاعت کا تھم دے دیاان سے ہات کی۔ سات زمین سات آسان شم الستوی اِلَی السّسماءِ وهی ذخصان فقال لھا ولِلاُرضِ نُتیا طوعاً اُؤ کرها قالتا أتیناطآنعین (القرآن) اللہ نے سات زمین سات آسان بنائے اوران چودہ کو خطاب قربایا کہ میرے سامنے جھک جا قوان چودہ کے چودہ نے کہا کہ یااللہ اہم آپ کے سامنے جھک دے ہیں۔
- (۲۲) کہا بتا وَ وہ کونی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا فرمایا اللہ نعالی نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کوخود خرید نیا جنت کے بدلے إِنَّ الله

الشُتری من السمؤ مسنین أنفُسَهم و أمو الَهُم بأنَّ لَهُمُ البحثَة (القرآن) ارے مسلمان اللہ کی متم نہ تو بیوی کا ہے نہ تو بچوں کا ہے نہ تو سجارت کا نہ تو صدارت کا ہے نہ تو کومت کا ہے نہ تو کی جماعت کا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا ہے نہ تو کی جیا گا تا ہے گا اور اگر اللہ اور رسول ہے گارائے گا تو اللہ کچھے ذیل وخوار کر کے چھوڑ ہے گا۔

(۲۳) کہا بتاؤوہ کونسی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا فرمایا حضرت نوع کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے سات چکر لگائے۔

(۲۴) کہا بتا ؤوہ کونسی قبر جوایئے مردے کو لے کر چلی فر مایا حضرت یونس کی مجھلی جو اییخ اندر حضرت پیس کو بٹھا کر جالیس دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی قبر ک طرح چل رہی تھی کیکن اللّٰہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس کومچھلی کے پیٹ میں بٹھا۔ كرنه مرنے ديا نه بھوكا ركھانه پياساركھانه بياركيانه پريثان كيا بلكه مجھلى كوشيشے كى طرح کردیا حضرت بیس مجیلی کے بیٹ میں بیٹھ کرسارے دریا کا تماشہ دیکھتے اندر ہے باہر کا منظرد کیھتے مجھل کا ایک ہی معدہ ہے اس میں غذا بھی آ رہی ہے لیکن حضرت پونس امانت ہیں آرام سے بیٹے ہیں معدے کی حرکت حضرت یونٹ کو تکلیف نہیں دے رہی لیکن مچھلی کی غذابھی کھائی جارہی ہے حضرت پونس امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ (۲۵) کہا بتاؤوہ کوئسی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی فر مایا حضرت يوسف كے يمالى و جآئو اعملى قيميصه بدم كذب ، قالَ بلُ سوَّكُ لَكُم أَنْفُسكُم أَمُواً ( القرآن) حضرت بوسف كے بھائى شام كوآئے اور بكرى كاخون کرتہ کے او پرمل کر آئے ادر جھوٹ بولا حضرت پوسف کو بھیٹریا اٹھا کے لے گیالیکن حضرت لیعقوب کے استعفار پراوران کی تو بہ کرنے پراللہ انہیں جنت میں داخل فر ما کمیں (۲۶) کہا بتاؤوہ کوئی قوم ہے جو تی ہولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سیچ ہیں یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں النظری کہتے ہیں النظری اس میں دونوں سیچ ہیں۔وق التِ الیکھو کہ لیستِ النظری علی شی (القرآن) دونوں سیچ علی شی (القرآن) دونوں سیچ علی شی (القرآن) دونوں سیچ ہیں اس میں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے،اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے،اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں لیکن دونوں جہنے میں جائی کوچھوڑ رہا ہوں۔

## حضرت بايزيدُ كاسوال

اب حضرت بایزید ؒ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے میں صرف ایک سوال كرول گا جواب دو كے كہا دول گا فر مايا مامنتائج الجنبة مجھے بتاد ہے جنت كى جا بي ( كيا ہے؟ .... ) يبودي عالم خاموش ہو گئے تو نيچے مجمع ہے اوگوں نے كہا كہ بولتے كيوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوجھاڑ کردی اور وہ ہرایک کا جواب دیتار ہااور آیہ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے کہنے نگا جواب مجھے آتا ہے مگرتم مانو گے نہیں یہی آج ہم کہتے ہیں كه جناب مجيحة ساراية عينة عنة عنومانية كيون نبين؟ كهتي بين كياكرين مجبور بين اس مجبوری کوتو ڑنے کے لئے کہتے ہیں کداللہ کے راستے میں نکلا جائے یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے تم ، نو گئیس کہنے گلے اگر تو کیے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی جالی تو محدرسول الله الله الله الله عضورا كرم الله في في ارشاد فرمايا كه جنت كي حيا في مير ، باتحديين ے اور جنت کا حجنڈا میرے ہاتھ میں ہے ساری ونیا کے انسان میرے حجنڈے کے نیجے جنت میں جا کیں گے کوئی میرے جینڈے سے نکل نہیں سکتا جنت کا دروازہ اور حیالی آپ کے ہاتھ میں کوئی جانہیں سکتا جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ کیے ہیں وسيقَ اللَّذِينَ اتَّقُوا ربَّهُمُ إِلَى البِّينَّةِ زُمَراً .حتَّى اذَا جآئُوُها وَفُتِحَتُ أنبوابُها (القرآن) آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں درواز ہبندہے حضرت آدم کے پاس آتے ہیں اے ہمارے باپ! جدتو ہی ہمارااول تو ہی ہماراسب سے بڑا تو ہی ہمنے کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرما کیں گے ارے ہیں نے ہی تو ہمہیں جنت سے نکلوایا تھا میں ہمہیں کہاں سے داخل کرواول ہے میر بس کی بات نہیں ہے حضرت نوٹ کے پاس آئی ہیں گیا ہے کہ میں نہیں کھلواسکتا آج میرے نہیں گے کہ میں نہیں کھلواسکتا آج میرے نہیں گے باس آئیں گے کہ میں نہیں کھلواسکتا آج میرے نہیں گے باس آئیں گے کہ میرے نہیں ہے جاو نہی عربی آئیں گے حضرت نیسی کے باس آئیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے جاو نہی عربی آئیں گے حضرت نیسی ارشاد فرما کیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے جاو نہی عربی کا میا کہ گئی ہے اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے اتنا بھی آئی ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سیکتو بید اسلام کہاں سے زندہ کرے گا جب اتفایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سیکتو بید نیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی دل حضرت محمد کے والا نہیں ہے معاف رزندہ کرے گا اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی دل حضرت محمد کے والا نہیں ہے معاف رزاد کی میں اور آپ کا بھی وی قارون والا ہے کہ مال اور مال بر بیسے ہواور بیسے ہوا کہ کی کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کی کھور کی کھور کے کہ کی کی کھور کے کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کی کھور کے کور کی کھور کے کہ کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کی کھور کی کھور کے کہ کور کی کھور کی کھور کے کہ کور کور کی کھور کے کہ کور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کے کھور کور کور کور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور

(بحواله بصرت إفراز واقعات ص٣١)

### ایک فقیر کی امام کونصیحت

ایک معجد میں ایک فقیراعتکاف کی نیت سے جاکر بیٹھ گیااس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا معجد کے امام صاحب نے دیکھا تو امام صاحب نے ان کوفیے حت کی کہ یوں بے سروسامانی کے عالم میں معجد میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کہیں جا کر مزدوری کروفقیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، امام صاحب نے دوسری دفعہ پھر بہی کہا فقیر چار جا کوئی جواب نہ دیا امام صاحب نے تیسری دفعہ پھر کہا فقیر خاموش رہااس نے چوتھی بار پھر کہا تو فقیر نے جواب دیا کہ اس مسجد کے قریب جو یہودی کی دوکان ہے اس نے چوتھی بار پھر کہا تو فقیر نے جواب دیا کہ اس مسجد کے قریب جو یہودی کی دوکان ہے اس نے میری دورو ٹی روزانہ کی مقرر کرلی ہے امام صاحب نے فر مایا کہ اس نے کیسے اس نے میری دورو ٹی روزانہ کی مقرر کرلی ہے امام صاحب نے فر مایا کہ اس نے کیسے

مقررکر دی ہے تو بہت اچھاہے پھراعتکا نے بھی کرتا ہے۔

نقیر نے کہا کاش آپ امام نہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا تم اپی اس ناقص تو حید کے ساتھ اللہ اوراس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن کر کھڑے ہوتے ہوا یک کافر یہودی کے وعدہ کوتم نے اللہ کے روزی کے وعدہ پر فوقیت دی ہے۔ افسوس ہے تم پر اور تمبارے حال پر۔ نقیر نے واقعی سے کہا ہماری یہی حالت ہے کہ بندہ نے وعدہ کیااس پراعتاد کیا ہوا ہوئے ہوں رزق جہاں سے درلیکن درگ ضرور۔

#### ( فضائل صدقات حصد دوئم بص ٦٣ )

## چڑیا کااندھےسانپ کو تھجور کھلانااور ڈاکوؤں کی توبہ

کردایک قبیلہ کانام ہے اس میں ایک مشہور ڈاکور ہتا تھا وہ اپناوا قعہ خود بیان کرتا ہے جس کو مولانا ذکریا فضائل صدقات میں تحریر فرماتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ مار نے جارہا تھا راستہ میں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ مجور کے تین درخت ہیں دو درختوں پر تو خوب پھل آرہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک جاور میں نے دیکھا کہ ایک جڑیا بار بار آتی ہے اور پھل دار درختوں پر سے ترونا زہ مجورا پنی چونچ میں لیکر اس خشک درخت پر لے جاتی ہے ہمیں ہید کھی کر بڑا تعجب ہوا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس پر چڑھ کرتو دیکھو کہ یہ چڑیا اس مجور کو کیا کر رہی ہے؟ چنا نچہ میں نے اس خشک درخت کی چوٹی پر جاکر دیکھا وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا وہ تروتا زہ مجموراس کے منہ میں ڈال دیتی ہے مجھے بید کھی کر اس قدر حیرت ہوئی کہ میں رونے لگا میں نے کہا میرے مولا ایس سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نی نے دیا تو نے جب میں اس اندھے سانپ کوروزی پہنچانے کے لئے چڑیا کو مقرر فرمادیا ہے تو میں تیرابندہ تو حید کا اس اندھے سانپ کوروزی پہنچانے کے لئے چڑیا کو مقرر فرمادیا ہے تو میں تیر ابندہ تو حید کا اس اندھے سانپ کوروزی پہنچانے کے لئے چڑیا کو مقرر فرمادیا ہے تو میں تیر ابندہ تو حید کا اس اندھے سانپ کوروزی پہنچانے کے لئے چڑیا کو مقرر فرمادیا ہے تو میں تیر ابندہ تو حید کا اس اندے وال ہوں تو نے مجھے لوگوں کے لوٹے پر لگادیا یہ بات کہنی تھی کہ میرے دل

میں بیربات ڈالدی ًٹنی کہ میرا دروزاہ تو یہ کے لئے کھلا ہوا ہے( تو خود جب جاتے جس وتت جائے آسکتا ہے ) وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت اپنی تلوارتوڑ ڈالی جواو گوں کو لوٹے میں کام دیتی تھی اورایئے سریر خاک ڈالٹا ہوا ( درگز ردرگزر) چلانے لگا۔ جھے غیب ہے آواز آئی کہم نے ورگز رکیا ہم نے ورگز رکیا، میں اینے ساتھیوں کے پاس گیا تو وہ کئے لئے کہ کتھے کیا: وگیا؟ میں نے کہا میں مجور تھا،اب میں نے صلح کرلی، یہ کہکر میں نے ان کوسارا قصہ سنایا، وہ کہنے سکتے ہم بھی اللہ سے سلح کرتے ہیں ہے کہہ کرسب نے ا بنی این تلوارین تو ژ و الیس اور جم سب لوثا ہوا سامان جھوڑ کراحرام باندھ کر مکہ کی طرف ج کے ارادے سے چل دیے ،۔ تین دن چل کرایک گاؤں کے پاس پینچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی اس نے ہم ہے میرا نام کیکر یو حیصا کہتم میں اس نام کا کوئی ٹر دی لڑ کا ہے ؟ ۔۔۔۔ اوگوں نے بتایا کہ مال ،اس (عورت ) نے کچھ کیڑے نکالے اور پیکہا کہ تین دن :و گئے میں میرالڑ کا مرگیا ہے اس نے بہ کیڑے جھوڑ ہے ہیں میں تمین دن سے روزانہ حضور ﷺ کو خواب میں دیکھ رہی ہوں حضوراقدس فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کروی کو ویدو، وہ گر دی کہتا ہے کہ وہ کیڑے میں نے لے لئے اور ہم سب نے ان کیڑوں کو ( فطناك صيد قات حصيد ومص ۲۶ )

اس قصد میں دونوں چیزیں قابل فکر وعبرت ہیں پہلی چیز کدا ندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف ہے کپڑوں اللہ جل شانہ کی طرف ہے روزی کا سامان مقرر ہونا اور دوسر کی حضور کی طرف ہے کپڑوں کا عطیہ پیش ہونا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہرمسلم وغیرمسلم کی بھی مدد کرتا ہے لیکن بھٹکے ہوئے انسان کی جب اللہ تعالیٰ مدد کرنا چیاہے تو اس کے لئے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ سیارے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ سیارے اسباب اورغنا اورغنا اورفقر کے وہی پیدا کرتا ہے اور بچی تو بہ کی وجہ ہے تصنور کی طرف سے کیڑوں کا اعز ازخود ایک قابل فخر چیز ہے۔

## شیطان کا حضرت ذ والکفل سے ہار ماننا

حضرت مجابدٌ فرماتے ہیں کہ ایک نیک بزرگ آ دمی تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و بہاں کیا ہوا تھا اور و واس عہد پر قائم تھے، و وقوم میں عدل وانصاف کیا " کرتے تھے، حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت یسع جب بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کردوں اور دیکھلوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے (چنانچہ )لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا کہ تین یا تیں جو محض منظور کرے میں ات خلافت سونیتا ہوں (وہ تین باتیں رہ بیں) (۱) دن بھرروز ہ رکھے، (۲) رات بھر تیا م کرے، (۳)اور مجھی بھی غصہ نہ ہو،اس پر کوئی کھڑانہ ہوا،مگرایک شخص جسے لوگ بہت عليه در ہے كا تبجيتے تھے وہ كھڑا ہوگيا اور كہنے ذگا كہ ميں اس شرط كو يورا كروں گا آپ نے ایو اپھا لیعنی تو دن کوروز ہ ہے رہیگا، راتوں کو تنجیر بڑ ھتار ہے گا اور کسی پر بھی خصہ نہ کرے اُنَّا ؟ اس تَعْنُس نِهُ مَهَا مِال حضرت يسع نے فرمايا احيما اب کل مهمي ليعن کل بات ہوگی ۽ دوسرے وٹ بھی آپ نے اس طرح مجلس عام میں سوال کیالیکن اس مخص سے علاوہ اورگونی کھڑ ﴿ نه زوا، چِنانجِيرحضرت يسع عليه السلام نے انہيں کوخليفه بناويا کيا ،اس کا نام حضرت ذوا آنکفل تفداب شیطان نے اپنے چھوٹے حجھوٹے شیاطین کوحضرت ذواکھفل کو بہا نے کے لئے بھیجانا شروع کردیا ، مگر کی کی پھے بھی وال ندگل مین کچھا بلیس فود ہی ہے گیا ، دو پہر کے وقت تیلولہ کے لئے حضرت ذوالکفل لیٹے ہی تھے کہ اس خبیث نے گنڈی بجانی شروع سردی،آب نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟اس نے کہا کہ میں ایک مظلوم ہول فریادی ہوں میری قوم مجھے ستاتی ہے میرے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے اب جولمبا تله به سنانا شروع كيانو سي طرح فتم بي نهيس كرتاجنا نجية عنرت ذوانكفل أن نيند كا ساراوفت اس میں چلا گیار

حضرت ذوانکفل دن رات میں بس ای وقت ذرای دیر کے لئے سوت

تھے،آپ نے فرمایا حصاشام کوآنا میں تمہارا انصاف کر دوں گا،اب شام کو جب اس کا فیصلہ کرنے کے لئے بیٹھے تو ہر طرف دیکھالیکن اس کا کہیں پیۃ نہیں چلا، یہاں تک کہ آب خود حا کرادهرادهر تلاش کرنے لگے، مگر کہیں نہیں پایا اور دوسرے دن صبح کوبھی نہآیا پھرآ ب دو پہرکو کچھ دریے لئے آرام کرنے کے ارادے سے لیٹنے گئے تو بہ شیطان خبیث بھرآ گیا آور درواز ہ کھٹکھٹا شروع ہو گیا تو آپ نے دروازہ کھولا اور فرمانے لگے۔ میں نے توتم کوشام کو آنے کے لئے کہا تھا میں تبہاراا تظار کرتا رہائیکن تم نہ آئے وہ کہنے لگا حضرت کیا بتلاؤں جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تووہ کہنے لگے تم نہ جاؤ ہم تمہاراحق اداکردیے ہیں تو میں تھہر گیااب انہوں نے چھرا نکار کردیا چنانچہ پھراس نے لمے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کردیئے اور آج کی نیندبھی خراب کردی سونے نہ دیا گیا حضرت نے فر مایا کہ شام کوآناءاب شام کو پھرا نظار کیائیکن نہاس نے آنا تھا نہ آیا، تیسرے دن آپ نے ایک آ دمی مقرر کیا کہ دیکھوکوئی آ دمی دروازے برندآنے یائے نیند کی وجہ سے میری حالت غیرہورہی ہے،آپ ابھی لیٹے ہی تھے کہ وہ مردود پھر آ گیا، چوکیدار نے اسے روکا بین رکالیکن ایک طاق میں سے اندر تھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا ،آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ دیکھومیں نے تمہیں ہدایت کردی تھی پھر بھی دروازے برکسی کوآنے دیا،اس چوکیدارنے کہا کہ نہیں میری طرف ہے کوئی نہیں آیا،آپ نے جب غور سے دیکھا تو درازے کو بندیایا،اوراس شخص کو اندرموجود یایا،آپ پہیان گئے کہ بہ شیطان ہے،اس وقت شیطان نے کہاا سے اللہ کے ولى! ميں تھے سے ہارا، نہ تو تونے رات كا قيام ترك كيا نہ تو اس نوكر برايسے موقع برغصہ ہوا (اور قبال سے بھاگ گیا)۔ پس اس وجہ سے تو خدانے ان کا نام زوالکفل رکھا اس لئے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں بورا کر وکھایا۔

(تفسیرابن کثیرجلد۳ص:۳۹۲، بگھرے موتی جلد:۲ص:۱۲۲)

## ايك متكبر بإدشاه اورملك الموت كاحيرت انكيز واقغه

حضرت وہب بن منبہٌ قرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مملکت کی سیر وتفریح کی جائے اور اس کا حال معلوم کیا جائے ، با دشاہ کے لئے ایک شاہانہ جوڑا منگایا گیا چنانچه وه جوڑالا یا گیا، بادشاه کو وه جوڑاپسند نه آیا دوسرا منگاوایا گیا غرض بار بار جوڑے کولوٹا تار ہا پھرایک نہایت پسندیدہ جوڑا بہن کرسواری منگوائی گئی ایک عمدہ گھوڑالا یا گیا جب پیند نہ آیا تو اس کو واپس کر کے دوسرا منگایا گیا جب پیجھی پیند نہ آیا تو سے گھوڑ ہے سامنے لائے گئے ،ان میں ہے بہتر بن گھوڑ ہے کو پیند کر کے وہ اس پرسوار ہوا، شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نحوست ناک میں پھونک دی اوروہ نہایت تکبر ے سوار ہواحثم خدم فوج پیادہ ساتھ چلی ، مگر بردائی اور تکبر سے بادشاہ فوج کی طرف و یکھنا بھی گوارہ نہ کرتا تھا راستہ میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خشہ حال پرانے بھٹے کیڑوں میں ملا،اس نے سلام کیا بادشاہ نے توجہ بھی نہ دی،اس خشہ حال شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑلی بادشاہ نے اس کو ڈاٹٹا کہ نگام چھوڑتو اتنی بڑی جرأت کرتا ہے،اس شخص نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے بادشاہ نے کہاا حیما صبر کر جب میں سواری سے اتروں گااس وقت کہہ لینا۔اس نے کہانہیں ابھی اسی وقت کہنا ہے اور بیہ کہہ کرز بردسی لگام چھین لی۔

بادشاہ نے کہا کہ کہ تو کیا کہنا جا ہتا ہے، اس شخص نے کہا میں ملک الموت ہوں تیری جان لین ہے بین کر بادشاہ کا چہرہ فق ہو گیا اور زبان لڑ کھڑا گئی پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جا کر بچھ سامان کا نظام کر دوں ، گھر والوں ہے مل لوں ، فرشتہ نے کہا کہ بالکل بھی مہلت نہیں ہے اب توا پنے گھر کواور سامان کو بھی نہیں و کھے سکے گا یہ کہ کراس بادشاہ کی روح قبض کرلی گئی ،اور بادشاہ گھوڑ ہے کے او پر سے نکڑی کی طرح گر گیا اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا وہ بھی نیک

بندہ خدا کہیں سفر میں جار ہا فقائی کوسلام کیااس نے وہلیم السلام کہا ،اس نے کہا مجھے تیرے کان میں آیک بات کہتی ہاں بزرگ نے کہا کہوکیا کہنا چاہتے ہواس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں ،اس بزرگ نے کہا بہت اچھا ہواتم آ گئے آپ کا آنا بڑا مبارک ہوا ہیے خض کا آنا جس کا عرصہ بہت طویل ہوگیا تھا، مجھ سے تو جتنے آ دمی دور ہیں ان میں ہے کس سے بھی ملاقات کا اتنا شوق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تقام فرشتے نے کہا کہتم گھر ہے جس کام کے لئے تکلے ہواس کوجلدی پورا کرو، اس بزرگ نے کہا جھے جن تعالیٰ سے سئے سے زیادہ مجبوب کوئی بھی کام نہیں ہے، فرشتے نے کہا کہتم جس حالت بہم مرن اپنے لئے پہند کرتے ہو میں ای حالت میں جان قبض کروں گا، اس شخص نے کہا کہ مہیں اس کا فقیار ہے؟ فرشتے نے کہا جھے اس کا حتم ہے ( کہتماری خوشی کی اج بی کہوں کروں) اس شخص نے کہا کہ اچھے اس کا حتم ہے ( کہتماری خوشی کی اج بی کروں) اس شخص نے کہا کہ اچھے پہلے وضو کرے نماز پڑھن شروع کی اور جب میں جدہ میں جدہ میں جاوں تو میری روح قبض کر لین چنا نچاس نے مناز پڑھن شروع کی اور جب میں جدہ اس کی روح قبض کی گئی۔

#### (فقه كل صدقات حصد وم ص ۴۸۹)

### أيك كفن چور كاوا قعه

ایک کفن چور تھا جو قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا اس چورنے کفن چرانے کے لئے قبر کھودی تو وہ کیا دیکھا ہے کہ اس قبر میں ایک شخص او نیچ تخت پر بدیفا ہوا ہے قرآن اس کے سامنے رکھا ہوا ہے اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس کے تخت کے نیچ ایک منہ رہمہ رہی ہے۔ اس چور نے جب بید یکھا تو ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر بڑا اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھا یا اور چل و نے تین دن کے بعذ جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس قبر کے متعلق اور چھا کہ وہ قبر کون کی ہے؟ اس جور نے سارا حال بتایا بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی اور اس قبر کے متعلق یو چھا کہ وہ قبر کون کی ہے؟ اس جور نے بتانے کا کے دیکھنے کی تمنا کی اور اس قبر کے متعلق یو چھا کہ وہ قبر کون کی ہے؟ اس جور نے بتانے کا

ارادہ بھی کیا کہان کولے جا کر قبر دکھلاؤں رات کوخواب میں اس قبر والے بزرگ کودیکھا کہ وہ کہدرہے ہیں کہا گرتونے میری قبر بتائی تو مختلف ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا جس سے نکلنا تیرے لئے مشکل ہوگا اس چورنے عہد کیا کہ ہرگز نہیں بتاؤں گا۔

(ایسا حصد دم: ص: ۲۹۹)

### ہارون الرشیداوراس کے بیٹے کا واقعہ

خلیفہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً سولہ سال کی تھی وہ بہت کثر ت ہے زاہدوں اور ہزرگوں کی مجلسوں میں رہا کر تا تھا ،اورا کثر قبرستان جایا کر تا تھا ،وبال جا کر کہتا کہتم لوگ ہم ہے پہلے دنیا میں تھے دنیا کے مالک تھے لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتی کہتم قبرستان پہنچ بگئے ،کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہتم پر کیا گزر رہی ہاورتم ہے کیا کیا سوال وجواب ہوئے ہیں اورا کثر بیشعر پڑھا کرتے تھے۔

گزر رہی ہاورتم ہے کیا کیا سوال وجواب ہوئے ہیں اورا کثر بیشعر پڑھا کرتے تھے۔

تروعنی الجنائز کل یوم وی حزننی بیکاء المائحات

ترجمہ بجھے جنازے ہرروز ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پررونے والوں کی آوازیں مجھے ملین لگتی ہیں۔

ایک دن وہ اپنے باپ کی مجس میں آیا اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع ہے اور اس لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی، اراکین سلطنت آپس میں کہنے لئے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسر بادشا ہوں کی نگاہ میں ذکیل کر دیا ہے، اگر امیر المومنین اسے تنبیہ کریں تو شاید بداپنی اس حرکت سے باز آ جائے؟ امیر المومنین نے یہ بات من کر کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ذکیل کر رکھا ہے اس نے یہ بات من کر باپ کوتو کوئی جواب نہیں دیالیمن قریب بی ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے بیدا کیا ہے تو میرے ہاتھ ہر آ کر بیٹھ جا؟ وہ پرندہ و ہاں سے اڑکر اس لڑکے کے ہاتھ پر آ کے بیٹھا گیا

پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر چا جا۔ وہ پر ندہ ہاتھ پر سے اڈکراپنی جگہ چا گیا ،اس کے بعد اس الزکے نے عرض کیا کہ ابا جان اصل میں آپ و نیا سے جو مجت کر دہ ہے جیں اس نے بجے دسوا کر دکھا ہے ،اب میں نے بیارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں؟ یہ کہہ کر وہ ہاں ہے چال دیا ایک جائے نماز اور ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لیا اور چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت ہی تیتی انگوشی ،اس کو دیدی چنانچہ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچا اور مزدوروں کے ساتھ کا مرتبی کی دن شنبہ کومز دوری کرتا تھا اور چھ دن مزدوروں کے ساتھ کو اور کی کرتا تھا اور جھ دن مزدوری کرتا تھا اور ہے دن مزدوری کرتا تھا اور ایک دن مزدوری کرتا تھا اور ایک دن مزدوری کرتا تھا اور ایک دن شنبہ کے دن مزدوری کرتا اور ایک دن مزدوری کرتا اور ایک دن مزدوری کرتا اور ایک دائق دوز اندر بچ کرتا ہو ایک دائق دوز اندر بچ کرتا تھا۔

ابوعامربسری کے بین کدمیری ایک دیوارگری تھی اس کو بنایا کہ بیشخص بھی تقیمر کا کام کرتا ہے ) ہیں معماری تفاش میں نکلا (کس نے اس کو بنایا کہ بیشخص بھی تقیمر کا کام کرتا ہے ) ہیں نے دیکھا کہ ایک نہیل پاس رکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھ دہا ہے ، ٹیل نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے مزدوری کے لئے تو پیدا ہوئے ہیں آپ بتا کیں جھسے کیا خدمت لینی ہے میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام لین ہے اس نے کہا ایک درہم اورا یک فدمت لینی ہے اس نے کہا ایک درہم اورا یک دانق مزدوری اول گا اور نہاز کے اوقات ہیں کا مہیں کروں گا جھے نماز کے لئے جانا ہوگا، اس کی دونوں شرطیں ہیں نے منظور کرلیں اور میں نے اس کو کام پرلگا دیا مغرب کے وقت ہیں نے دیکھا تو اس نے دس آ دمیوں کی بھڈر کام کیا ہے ہیں نے اس کو مزدوری میں دورہم دینا چا ہے تو اس نے دس آ دمیوں کی بھڈر کام کیا ہے ہیں نے اس کو مزدوری میں دورہم دینا چا ہے تو اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کردیا اورا یک درہم میں دورہم دینا چا ہے تو اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کردیا اورا یک درہم اورا یک دائق لے کرچلا گیا۔

دوسرے دن میں پھراس کڑے کی تلاش میں نکلاتو وہ مجھے کہیں شاملاء میں نے کو گوں سے تحقیق کی کہ اس صورت کا لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہوتا ہے اور کہاں سے گا؟ ہوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ بی کے ون مزدوری کرتا ہے اس نے پہلے تہہیں ہیں شیس طرق بھے اس کے کا م کود کھے کرالی رغبت ہوئی کہ میں نے چھو دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے ون اس کی تلاش میں نکا تو وہ اسی طرح بیٹے ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا ہیں اس سے ملا ، میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا آس نے وہی پہلی شرطیں بیان کیس میں نے منظور کرلیں وہ میرے ساتھ آ کر کام میں اگ گیا بھے اس پر چیرت ہورہی تھی کہ پچھلے شنبہ کواس اسلام کیا ہی دی آر میوں کا کام کس طرح کرایا اس لئے اس مرتبہ میں نے چھپ کر ویکھنا چا ہا اس طرح کہ وہ بھے نہ ویکھے در کے طرح کرایا اس لئے اس مرتبہ میں نے چھپ کر ویکھنا تو حقابقہ ہوگیا کہ وہ ہاتھ میں گارالیکر دیوار پر ڈالٹا ہے اور پھراسی تی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے جاتے ہیں دیوار پر ڈالٹا ہے اور پھراسی نے آپ بی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہے جاتے ہیں مجھے بھین ہوگیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے اور اللہ کے ولی کے کاموں میں غیب سے مدد ہوتی ہوگیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے اور اللہ کے ولی کے کاموں میں غیب سے مدد ہوتی ہو جب بیام ہوئی تو میں نے اس کو تین درہم و بنا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور ایک درہم اور ایک دائق لے کرچلاگیا۔

میں نے ایک ہفتہ پھرانتظار کیااو تیسر سے شنبہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نگلامگر
وہ مجھے نہ ملامیں نے لوگوں سے تحقیق کی ،ایک شخص نے بتایا کہ وہ تین دن سے بھار ہے
فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے، چنانچہ میں نے اس شخص کواجرت دیکراس بات پر داختی
کیا کہ دہ مجھے اس جنگل میں پہنچا ہے، چنانچہ دہ مجھے اسپنے ساتھ کیکراس ویران جنگل میں
پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لینا ہوا ہے، آدھی اینٹ کا نگرا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، میں
نے اس کوسلام کیااس نے جواب دیا میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے مجھے پہچان
لیا میں نے جلدی ہے اس کا سراینٹ سے اٹھا کرائی گود میں رکھ لیااس نے سراٹھا لیا
اور چندشعر پڑھے جن میں سے دوشعر ہے ہیں۔

ياصاحبي لاتغتر بتنعم فالعمر ينفدوالنعيم يزول واذاحملت الي القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول

ترجمه:

میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھو کہ میں نہ پڑ ،عمرختم ہوتی جار ہی ہےاور پیہ نعتیں سبختم ہوجا ئیں گی جب تو کوئی جنازہ کیر قبرستان میں جائے تو پیسوچنا کہ تیرا بھی ایک دن ای طرح جنازہ اٹھایا جائے گا اس کے بعد اس نے مجھے کہا اے ابوعامر جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کرمیرے انہی کپڑوں میں مجھے گفن دینا، میں نے کہا میرے محبوب اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے گفن کے لئے نئے کیڑے لے آؤں،اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لئے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، کفن تو بوسیدہ ہوجائے گا آ دمی کے ساتھ تو صرف اس کاعمل ہی رہتا ہے،اور یہ میری کنگی اورلوٹا قبر کھودنے والے کومز دوری میں دے دینا ادر پیرانگوشی اور قرآن پاک ہارون الرشید تک پہنچادینا اور بیہ یادر کھنا کہتم خوداس کے ہاتھ میں دینا اور بیہ کہد کروینا کہ ایک بردیبی لڑ کے کی بیمیرے پاس امانت ہے اور وہ آپ سے بیہ کہہ گیا ہے کہ ایبانہ ہو کہ اس غفلت اوردھوکہ کی حالت میں آپ کی موت آجائے اس نے جب بیکہا تو اس کی روح نکل گئی،اس وفت مجھےمعلوم ہوا کہ بیاڑ کاشنرادہ تھااس کے انتقال سے بعد میں نے اس کی وصیت کےموافق اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیز وں کو بعنی لوٹا اوراس کی کنگی قبر کھود نے والے کومز دوری میں دیدیں اور قرآن یاک اورانگوشی کیکر بغداد پہنچا اور جب قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی ، میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اول ایک بهت برالشكر نكلا جس ميں تقريباً ايك ہزارسوار تھے دسویں لشكر میں خود امير المومنين بھی تھے میں نے زور سے آواز دے کر کہا امیر المومنین آپ کوحضور اقدس ﷺ کی قرابت اوررشتہ داری کا واسطہ ہے تھوڑی وریے لئے میری بات سن لیں،میری آواز پر رخلیفہ نے مجھے دیکھاتو میں نے جلدی ہے آگے بڑھ کر کہا میرے یاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے بیدوصیت کی تھی کہ میری بید دونوں چیزیں آپ تک پہنچاؤ۔ بادشاہ نے ان چیزوں کو د کھے کر (پہان کر) تھوڑی دیر سر جھکایا ادراس کی آئکھوں سے آنسو

جاری ہو گئے اور ایک در بان ہے کہا کہ اس آ دی کواینے ساتھ رکھو، جب میں واپس آ وُ تو میرے پاس پہنچا دینا جب بادشاہ واپسی باہرے مکان پر پہنچا تو محل کے بردے گروا کر در بان نے کہااس شخص کو بلا کرلا ؤ ،اگر جہوہ میراغم تاز ہ ہی کرے گا،ور بان میرے پاس آیا کہنے لگا امیر المونین نے بلایا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر پرصدمہ کا بہت اثر ہے اگرتم دیں باتیں کرنا جا ہے ہوتو یا نچے ہی پراکتفا کرنا یہ کہہ کروہ مجھے امیر کے پاس لے سی اس وفت ہارون الرشید بالکل تنہا بیٹھا ہوا تھا مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ؟ میں قریب جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کی مزدوری کرتاتھا، کہنے لگےتم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا ہے؟ بیس نے کہا كدكروايا ب، كيني لك كتهبين اس كاخيال ندآيا كداسكي حضور سے قرابت تقى ، مين نے کہاامبرالمونین بہلےاللہ جل شانہ سے معزرت جاہتا ہوں اس کے بعدا پ سے عذرخواہ ہوں کہ اس وقت اس کاعلم ہی نہ تھا کہ بیکون ہیں جھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا،اور ہارون الرشید نے کہا کہتم نے اسینے اِلتھے سے اس کونسل دیا ہے؟ میں نے كها جي ٻال، كہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ؟ ميرا ہاتھ كيكر اپنے سينے پر ركھ ديا اور چندشعر يڑھے جن کار جمہ بیہ ہے

''اے وہ مسافر جس پر میرادل بھل رہا ہے ادر میری آئھیں اس پر آنسو بہارہی ہیں اے وہ مسافر جس کا مکان (قبر) دور ہے کیکن اس کاغم میر سے قریب ہے بے شک موت ہرا جھے سے اجھے پیش پرست کو مدر کردیتی ہے، وہ مسافر (میرا) ایک چاند کا مکان اقداجو خالص چاندی ٹبنی پر تھا بس وہ چاند کا کارا تھا جو خالص چاندی ٹبنی پر تھا بس وہ چاند کا کارا تھا جو خالص چاندی ٹبنی ہے گئی۔

اس کے بعد ہارون الرشید نے بھرہ میں اس کی قبر پرجانے کا اراوہ کیا ، ابوعامر ساتھ تھے اس کی قبر پر جانے کا اراوہ کیا ، ابوعامر ساتھ تھے اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون الرشید نے چنداشعار ہے جن کالرجمہ بیہ ہے '' اے وہ مسافر جوائے سفر ہے بھی نہلو نے گاموت نے کم عمری کے زمانے میں اس کوجلد ہی

اٹھالیا،اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو میرے لئے انس اور دل کا چین تھا، کمبی را توں میں بھی اور مخضر را توں میں بھی تو نے موت کا وہ بیالہ پیا ہے جس کوعنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھا ہے کی حالت میں ہے گا بلکہ دنیا کا ہرآ دمی اس کو ہے گا جیا ہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا، پس سب تعریفیں اسی وحدۂ لا شرک کے لئے ہیں جس کی کھی ہوئی تقدیر کے کر شمے ہیں۔

ابوعامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جورات آئی تو جب میں اپنے وطائف وغیرہ پورے کرکے لیٹا ہی تھا کہ مجھے نیندآ گئی میں نے خواب میں ایک نور کا قبدد یکھا جس کے اوپر اَبر کی طرح نور ہی نور پھیلا ہوا تھا اس نور میں ہے اس لائے نے جھے آواز دی کر کہا اے ابو عام اِنتہ ہیں حق تعالیٰ جزائے خیر عطاء فرمائے (تو نے میری وصیت پوری کی) میں نے اس سے پوچھا کہ میرے بیارے تیرا حال کیسے گزرا ہے وہ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف بہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطاکیں جو نہ بھی کسی آئھ نے دیکھیں ہوئی نہ کان نے سنیں ہوگی نہ کسی آدمی کے دل بران کا خیال گزرا ہوگا۔

(فضائل صد قات حصد دم میں اور می

نبی کریم کے مجزات کی وجہ سے پورالشکرسیراب ہوجا گیا

صحیح بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ (صلح)
مدیبیہ میں نبی کریم ﷺ نے وضوفر مایا۔ پانی ایک (کوزہ) میں تھا، مسلمان اے دکھے کر
ٹوٹ پڑے، نبی کریم نے پوچھا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ پانی وضو کے لئے نہیں
ہے بس یہی پانی کا کوزہ ہے جو سامنے رکھا ہے، حضور ﷺ نے ای کوزہ میں ہاتھ رکھ دیا
اور پانی حضور ﷺ کی انگیوں میں سے بھوٹ پڑا اور تمام شکر سیراب ہوگیا ورسب نے
وضو کر لئے حضرت جابر بن عبداللہ نے سالم بن ابی جعد کے سوال پر بتایا کہ اس وقت
ہم (لشکر میں شامل) پندرہ سوافراد تھے ہے بھی کہا کہ اگرایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ

یانی سب کو کفایت کر جاتا۔ (صحیح بخاری شریف)

(۱) حفرت عمران بن حمین از سے روایت ہے کہ ہم سفر میں تھے ہے کہ کم از دن چڑھے پڑھی گئی تھی کیونکہ سب سوتے رہ گئے تھے، حضور ﷺ نے مجھے آگے آگے چلنے کا حکم فر ہایا ہم کو تخت پیاس لگی ہوئی تھی راہ چلتے ہوئے ہمیں ایک عورت ملی جس کے پاس پانی کامشکیزہ تھا، اس عورت سے معلوم ہوا کہ پانی اس گاؤں سے ایک دن ایک رات کی مسافت پر ہے، صحابہ کرام اس عورت کو نبی ﷺ کے پاس لے گئے وہاں عورت نے کہا کہ میں دو میتم بچوں کی ہاں ہوں، نبی کریم ﷺ نے اس کے دونوں مشکیزے کو ہاتھ سے جھودیا، اور پانی بہدنکا جالیس صحابہ کرام نے (جو شخت بیا سے تھے) سیر ہوکر پانی پی لیا لوراس وقت جینے مشکیزے بھی تھے سب بھر لئے ، حضرت عمران کہتے ہیں کہاں وقت مشکیزے بھی جھرے دکھائی دیتے تھے گویا کہا اب پھٹ پڑھیں گے۔

اس عورت نے گھر جاکرلوگوں سے کہا کہ میں آج سب سے بڑے جادوگر سے مل کرآ رہی ہوں یااس کو نبی کہنا جا جے جبیبا کہاس کے ساتھیوں کا یقین ہے،اس عورت کی اس اطلاع پریہ دور افتادہ (کے) لوگ بھی مسلمان ہوگئے اوروہ بھی اسلام لے آئے۔

(بخاری شریف)

نبی کریم ﷺ کے ویسے تو لا تعداد مجزات ہیں قرآن مجید بھی ایک مجز ہے ہیکن اکتفاصر ف ان مجبز ات پر کیا ہے جود وسرا عجیب مجز ہ ہے مجز ہ د کیھنے والی عورت اب تک غیر مسلم تھی ،اور جنہوں نے حضور کے اس مجزے کے بارے میں سنا تو سننے والی قوم فوراً اس نتیج پر پہنچ جاتی ہے کہ عورت کہتی ہے ،یہ جادو ہے قوم کہتی ہے جادو میں ایسے طاقت کہاں ہوتی ہے کہ پورا پیادہ لشکر سیر بھی ہوجائے اور مشکیزے وغیرہ بھی بھر لیس سے جادو نئیر سے جادو نئیر سے جادو سے تو مہتی ہے کہاں ہوتی ہے کہ بیرا پیادہ لشکر سیر بھی ہوجائے اور مشکیزے وغیرہ بھی بھر لیس سے جادو نئیر سے جادو

### شاه عبدالعز پر محدث د ہلوی کا عیسائی د ہلوی کو بے مثال جواب

شاہ عبدالعزیز محدث دہلو گی برصغیر کے بہت بڑے عالم اور ہز رگ گذرہے ہیں ان کی پیدائش شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کے گھر ۲ سم <u>کا ب</u>یس ہوئی شاہ صاحب شاہ ولی اللّٰہ محدث دہلویؓ کے بڑے صاحبزادے تھے یہ ایک بہت بڑے مجاہداورعالم بھی تھے جنہوں نے فتح العزیز تنسیر، جوتفسیر عزیزی سے نام سے جانی پیچانی جاتی ہے ہتھا اثنا عشربیہ،بسان انمحد ثین جیسی کتاب تصنیف فرمائی ہیں۔ ثباہ صاحب نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک انیا فتو کی دیا کے مسلمان یا تو ہندوستان ہے ججرت کرجا تیں یا آزادی کے لئے جہادعلم بلند کریں بیفتوی جہادی پہلی کڑی تھی شاہ صاحب ؓ نے م<u>یں ۱۸۲</u> میں تقریباً ۷۷ سال کی عمر میں وفات یائی ، شاہ صاحب نے اپنے پیچھے مجاہدوں اور شاگر دوں ک ایک بروی جماعت جھوڑی جن میں بعض خاص بزرگوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔شاہ عبرالقادر محدث دہلویٌ،شاہر فیع الدین محدث دہلویٌ شاہ عبدالغنی محدث دہلویؓ (پیتیوں آپ کے چھوٹے بھائی ہیں)شاہ محمد اسحاق اور مولانا لیعقوب (بید دونوں شاہ عبد العزیز کے نواسے تھے) شاہ اساعیل شہید (بیآب کے جیتیج تھے ،)مولانا عبدالحیُ ہڑھانوی ، مفتی الٰہی بخش کا ندھلوی ،مولا نا سیرآل رسول بر کاتی ماہر وی ہمولا نافضل حق خیرآ ہادی ، مولا نا سید آنحسن قنوجی ( ولدنواب صدیق حسن خان ) مولا نا صدرالدین آزرده به مولا نا شاه ظهورالحق تعجلواري\_

#### ( اردو برائے متو سطار موم وقال المداران العربیا یا کشان من ۵ تا ک

شاہ صاحب اسپنے سُب خانے میں بیٹے ہیں ایک آ دمی بھا گنا ہوا آیا اور کہا شاہ گا آج تو اسلام کی ناک کٹ گئی ،شاہ جی نے فرمایا کیسے کٹ گئی ،اسٹخص نے کہا فنڈ ر بادری وہلی چوک میں کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ اوئے مسلمانو! آ ڈا گرتم ہے ،وتو میر امقابلہ کرد میرے ہاتھ میں بائبل ہے انجیل ہے، میں اس کوجلتی ہوئی آگ میں کھیٹا تا ہوں اوراً کرتم ہے ہوتو اپنے قرآن کولا دَاورآگ میں ڈالوامیں اپنی ہائیل ڈالٹا ہوں وہ آ دمی کیے کہتا ہے اور سلمانوں کو بدنام کرنا جا ہتا ہوتا ہے اور سلمانوں کو بدنام کرنا جا ہتا ہے شاد جی اٹھ کر چل پڑے۔ اس شخص نے کہا کہ قرآن کو تو ساتھ لے آئیں ؟ شاہ عبد العزیزئے فرمایا بغیرقرآن کے ہائے گی۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئی وہاں پہنچاقہ شاہ صاحب نے فرہایا او بے پادری تو کیا کہتا ہے؟ اس پادری نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آگ جل رہی ہے آگ میں تم فر آن ڈالومیں انجیل ڈالٹا ہوں فیصلہ یہیں ہوجائے گا۔

شاہ صاحب نے فرمایا اپنے ہاتھوں ہے قرآن کوآگ میں ڈالوں کیا میں کو لُ شیعہ ہوں؟اس نے کہا پھرآپ جھوئے ہیں۔،یا پھرآپ آگ میں قرآن ڈالوابھی فیملہ ہوجائے گاجو بھا ہوگاہ ہ آئے جائے گاجو جھوٹا ہوگاہ ہ جل جائے گا۔

شاہ صاحب نے فرمایا ، میں اہمی فیصلہ کرتا ہوں تم اس طرح کرواس انجیل کو اپنے سینے سے لگا تا ہوں تم بھی یعنی دونوں اپنے سینے سے لگا تا ہوں تم بھی اور میں بھی یعنی دونوں آگ میں چھلا نگ لگائے ہیں ہمہاری کتاب آگر تچی ہوگی تو تجھے بچا لے گی میری کتاب آگر تچی ہوگ تو تجھے بچا لے گی میری کتاب آگر تچی ہوگ تو تجھے بچا لے گی میری کتاب آگر تچی ہوگ تو تجھے بچا لے گی میری کتاب آگر تجی ہوگ تو تھے بچا لے گی میری کتاب اگر تجی ہوگ تو تھے بچا لے گی میری کتاب اگر تجی ہوگ تو تھے بچا ہے گی میری کتاب اگر تھی ہوگ تو تھے بچا ہے گی میری کتاب اگر تھی ہوگ تو تھے بھی اس کا میں میں تو تھے بھی الے گی میری کتاب اگر تھی ہوگ تو تھے بھی الے گی میری کتاب اگر تھی ہوگ تو تھے بھی الے گی میری کتاب اگر تھی ہوگ تو تھے بھی الے گی میری کتاب اللہ تھی ہوگا تھی ہوگی ہوگی تو تھی ہوگا تھی ہوگی تو تھی ہوگا تھی تو تھی ہوگا تھی

جب شاہ مبدالعزیز محدث وہلوگ نے یہ بات کمی تو عیسائی لاجواب ہوگیا بھا گئے لگا لوگوں نے پکڑلیا کہا کہاں جاتا ہے؟ پادری سیمنے لگا کہ میں نے بائیل پر تو مصالحہ لگایا ہوائے جسم پر میں نے پھھیں لگایا۔

(ايرت قطوت جداس ۱۹۹۳)

## ایک بزرگ کاعمل یااللہ تونے ریجھی سیج فرمایا

منٹی رحمت علیٰ ایک بہت ہوئے عالم اور ہزرگ گزرے ہیں جب وارالعلوم دیو ہند کا قیام (۱۲۸) وہیں )عمل میں آیا شکی صاحب نا نو نہ کی ستی سے روانہ ہو کر دیو ہند کیستی میں آئے راستے میں ایک گاؤں آیا صح وابیجے کا وقت تھا گاؤں کے لوگ ہم ہموکر منتی کے پاس آئے کہا منتی صاحب نے کہا منتی ساحب نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گاگھرسے پیغام آیا کو خشی رحمت علی کو بلاؤوہ جنازہ پڑھائیں گے لوگوں بین پڑھا کی بیوی سے پوچھا کہ جنازہ کے لئے منتی رحمت علی کا نام کیوں آیا ؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اس نے فوت سے قبل وحیت کی تھی کہ میں مرجاؤ تو میرا جنازہ منتی رحمت علی پڑھائے ، لوگوں نے کہا کہ آئے منتی رحمت صاحب اتفاق سے آئے ہوئے ہیں رحمت علی پڑھائے ہوئے ہیں جوئے ہیں چنا نچے منتی نے اس شخص کا نماز جنازہ پڑھا یا اور جائے گاؤ وقت آیا تو منتی صاحب نے اپ چنا ہوئے ہیں ہوئے ہوئے کہا کہ آئے ہوئے ہیں اتار نے کا وقت آیا تو منتی صاحب نے اپ ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جب میت کو قبر میں اتار افران کر دیا ور جلے گئے جب نشی صاحب وفتر میں کو قبر میں رہے ہوئے کہا کہ قبر میں اتار افران کر دیا ور جلے گئے جب نشی صاحب وفتر میں کو قبر میں اتار افران کو جب میں نے اس کو قبر میں اتار افران کو جب میں نے اس کو قبر میں اتار افران کو جب میں نے اس کو قبر میں اتار افران کی جب میں نے اس کو قبر میں اتار افران کو جب میں نے اس کو قبر میں اتار افران کو اس میں رہے کے دب میں نے اس کو قبر میں گڑی ہے۔

چنانچہ ای وقت اس بہتی میں واپس آئے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس شخص کو ابھی فہن کیا ہے اس کی قبر میں میرا کارڈ گرچکا ہے تھوڑا سا قبر کو کھول کر شختہ ہٹاؤ میں اپنا کارڈ زکال لوں گا ہلوگوں نے کہا کہ کوئی ہات نہیں چنانچہ ٹی ہٹائی گئی جب منشی صاحب اس کے کفن کے قریب پہنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری قبر گلاب کے پھولوں سے مجری پڑی ہے۔

منٹی رحمت بنگی اینا ملازمت کارڈ کیکرسید ہے اس عورت کے گھر پہنچ اورجا کر عورت ہے کہا کہ اماں بناؤیہ جو مخص تھا جس کا بیں نے جنازہ پڑھایا تھا ساری زعر گی کیا کرتا تھا؟ تو ہوڑھی عورت نے کہا کہ یہ تو ان پڑھ تھا اس نے بچھ سورتیں زبانی یا دکرر تھیں تھیں کیکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، پھڑ مل کیا ہوسکتا ہے؟ عورت کہتی ہے کہ پینتالیس تھیں کیکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، پھڑ مل کیا ہوسکتا ہے ورت کہتی ہوئے ہیں روز اندر بھتی ہوں یہ ایک کام روز اندر کھتی ہوں ایک کام روز اندر کمتی ہوں سامنے ایک کام روز اندر کرتا تھا کہ وہ یہ کہ جب ضبح کی نماز پڑھ کرفارغ ہوجا تا تو قرآن سامنے

ر کھ لیتااور قرآن کی سطروں پرانگلی رکھ کر کہتا کہ اے اللہ تونے یہ بھی سیج فر مایا تونے یہ بھی سیج فر مایا تونے یہ بھی سیج فر مایا۔

نشی رحمت علیؓ فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اس کی قبر گلا بوں کے پھولوں سے بھری پڑی تھی۔ (ایضا جلداص:۲۶۲)

# نا بیناصحابیؓ کے ہاتھوں گتاخ رسول کاقتل

حضور المسجد نبوی میں تشریف فر ماتھے حضور اللے نے فر مایا میرے صحابہ! کوئی تم میں سے ہے جومیرے دشمن کوتل کرڈالے، دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابورافع ہے بیہ ابورافع چوکوں میں چوراہوں میں گلیوں میں بستیوں میں گویا ہر جگہ نبی ﷺ کو گالیاں دیتا ہے جب حضور کو پتہ چلاتو حضور نے فر مایا کہ اے صحابیوں کو کی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابورافع کوتل کر کے جنت حاصل کرے ، صحابہ موجود تھے ہر صحابی کے دل میں پیخواہش تھی کہاں قبل کریں گے اس مسجد (مسجد نبوی) کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن الی عتبق ہے جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے اللہ کے دروازے پر سجدہ میں ِ گرجاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہےا۔ اللہ میں جنگ بدر، احداور خیبر میں نہ جاسکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں اس کا مجھے بہت افسوس ہےا ہے اللّٰہ رسول اللّٰہ ﷺ کے اس رحمّن کو میرے ہاتھوں قبل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطاء فرما،اس صحابی کی بید دعا قبول ہوتی ہے حضرت عبدالله بن انی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے گھر آکر ایک جنجر لیاوراینی قمیض میں چھیالیا اور ابورافع کامحل کی تلاش میں نکلا ایک میل باہراس کے محل کے دروزے پر پہنچ گیا، دروازے پر دربان کھراتھااس سے بوچھا کہ ابورافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں دربان نے دیکھا کہ یہ آئکھ سے نابینا ہے کوئی سوالی ہوگا ابورافع سے سوال کرے گا۔اس دربان نے دروازہ کھول دیا چنانچہ عبداللہ بن الی عتیق اندرتشریف لے آئے اورایک کونے میں بیٹھ گئے شام ہو چکی تھی اب تک سردار نہیں آیا تھا

فیدائلہ بن الج سیق نے در بار کے کئی شخص ہے او چھا کہ سروار کہ آئے گا؟ ہے جا کہ رات کوآئے گا، چنا کے رات کوآئے گا، چنا نے ہمروار عشاء کے وقت آگیا عبداللّٰہ بن الجی منتق نے کئی ہے ہو چھا سردار کہاں جار با ہے؟ ہے جا وہ اس وقت شطر نج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا واد کہاں جار ہا ہے؟ ہے جا وہ اس وقت شطر نج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا واد اس کے بعد آرام کرے گا واد اس کے بعد آرام کرے گا واد اس کے بعد آرام کرے مردار شطر نے کھیلے گا اور اس کے بالا خوائے پر چڑ دھ گیا جہاں مردار شطر نے کھیل رسول حسر سے عبداللہ میں انہ میں مکان کے بالا خوائے کہا جہاں مردار شطر نے کھیل رہا تھا۔

چہ نیے ابورافع یہودی خطرنج تھیلتے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا وہاں عِ مَرَ آرام كرنے لگا مير محاني آنكھول سے البيا تھاس كے دروزا سے برجا كے بيتھ گئے سن نے کہا کہ بیسوالی ہے شایر بیا ما نگنے والا ہے،اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی آ دشی رات ہو پیکی تھی اندھیراحچہا چیکا تھا ور بار کے سارے بوگ سوچکے تھے ،اس صحافی رسول عبدالله بن الی عتیق نے اندازہ لگایا سروار کہاں سوتاہیے جس کمرے میں سروارسونا تھااس کمرے کے ایک کوئے میں جا کر بیٹھ گیا جھوڑی دیر بعد جینے خرا ٹول کی آ واڑ آئی تو اس صحافی رسول نے منبخر قمیش کے بیٹیے ہے نکانا جہاں ہے خرالوّاں کی آواز آر ہی تھی بسم الله يزهااور مخراس كے سينے ميں ہيست كرويا،ابورانع يبودي كى ايك جيخ نكلي تو ووسرا وارکیا بھر تیسراوار کیا خون بہتا ہواس کے قریب آئیا اس نے سوچا کہ اب بیمرچکا ہے اس کتے خون بہدر باہے ،اس کوئل کرنے کے بعد عبداللہ بن الی نتیق بالا خانے سے باہر آیا اورکن کی د بوار کے اوپر چرُ ھے کر بینھ گیو ول میں خیال آیا کہ شاید نبی کا وٹمن زندہ ہو اور میدزندہ نیج کمیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی اب بیرو بوار براس نیت کی وجہ ہے بیٹھ گئے کہ جب تک کل ہے آواز ندآئے کہ ابورا فع قبل ہو چکا ہے اس وقت تک میں نیچے جھلانگ نہیں لگاؤک گا آڈش رات کا وقت ہے ایک آ دمی نے تبجد کے وقت اعلان کیا اوے لوگوا ہماراسر دارانی رائے تل ہو چکا ہے۔

جب عبد الله بن الم عتيق نے ميخبر سنى تو اسى وقت چيلانگ لگادى جس وجہ ہے۔ انكا پاؤں أوٹ كيا تفاليكن ثو ئى ہوئى ٹا نگ كے ساتھ بيصحابی رسول مديند كی طرف جيلا آہتہ آہتہ مدینہ میں پہنچ گیا نجر کی اذان کے قریب مجد نبوی میں پہنچ گیا اور وضو وغیرہ کر کے ای جگہ بیٹھ گیا نجر کی اذان کے گر اللہ سے دعا مانگی تھی اور اللہ کاشکر ادا کیا اور دونفل شکرانے کے ادا کئے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کومیر سے ہاتھوں قبل کرایا صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی نماز کے بعدرسول اللہ کی مصلے پر بیٹھے ہیں پیغیبر کوکسی نے نبیس بتایا کہ ابورافع یہودی کوئل کردیا گیا ہے تھوڑی دیرگزری تھی کہ آسانوں کے جہرائیل امین پیغیبر پروحی لے کرآئے اور فر مایا اے اللہ کے نبی آج رات آپ کا دشمن قبل کردیا گیا ہے حضور نے بوجھا کس نے قبل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جونا بینا صحابی عبداللہ بن ابی منتی بیٹھے ہیں اس نے دشمن کوئل کر کے جنت حاصل کر لی ہے، حضور نے لوگوں عبداللہ بن ابی منتی پر جنت واجب ہو چکی ہے۔

حضور یے بوچھاا ہے عبداللہ تن ابی عتیق کو بلایا جب عبداللہ آگئے تو حضور نے بوچھاا ہے عبداللہ تو نے قبل کیا ہے فر مایا یا سول اللہ عبری دعا قبول ہوئی ہے فر مایا یارسول اللہ میری ٹائگ ٹوٹ گئی ہے حضور نے فر مایا ٹائگ قریب کروحضور نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی عبداللہ بن ابی عتیق کہتے عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہوگئی عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹائگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹائگ ایسی ہوگئی کہ جیسے بھی ٹوئی بی نبیسی تھی اسلامی کہ جیسے بھی ٹوئی بی نبیسی تھی اسلامی کے جب میری ٹائگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹائگ ایسی ہوگئی کہ جیسے بھی ٹوئی بی نبیسی تھی (سیرے خطبات جددامی: ۳۴۰)

## ایک بزرگ کے ہونٹ ملنے سے ایک قیدی کی رہائی

ایک عورت امام حافظ بھی بن مخلا ہے پاس آئی اور کہا کہ میرے بیٹے کو افریقی سے فید کرلیا ہے میں اس کی یاد میں را توں کوئیس سوتی میرے پاس ایک انگوشی ہے جس کو نیچ کر میں اسے آزاد کرانا چاہتی ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی ایسے آدی کا بہتہ بتادیں جواسے خرید لے تاکہ میں اس کی رقم ہے اپنے بیٹے کو چھڑانے کی کوشش کروں مجھے رات اور دن کچھی چین نہیں آتا نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے سے سبر ہوتا ہے اور نہ

مجھے آرام آتا ہے حضرت بھی بن مخلدؓ نے فر مایا ہاں ابھی چلی جاؤ میں ذرا اس معالمے پر غور کرلوں پھر انشاء اللہ بٹاؤں گاء ہیہ کہ کر اس بزرگ نے اپنی گرون جھکائی اور اپنے ہونٹ ہلائے یعنی اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بیٹے کی رہائی کے لئے دعا فرمائی۔

عورت حصرت بھی بن مخلکہ کے باس ہے چلی گئی مگرتھوڑے دن بعد ہی واپس آئی تو و یکھا کہ اس کے ساتھ اس کا اپنا بیٹا بھی تھا ،اس عورت نے کہا حضرت اللہ آپ بر رحمت نازل فرمائے اس میرے بیٹے کا واقعہ بن لیس حضرت بھی بن مخلد ًنے یو چھاریہ سب كيے ہوا؟ تواس لڑ كے نے بتايا كه بيس ان كے غلاموں ميں شامل تھا جو باوشاہ كى خدمت یر مامور تنے ہمیں زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا ایک دن مین چل رہا تھا کہ میرے یاؤں ہے زنجیر کھل گئی اور گر گئی میرانگران آیا اوراس نے مجھے برا بھلا کہااور پو جھا کہ زنجیر کیوں کھولی ہے؟ میں نے کہا کہ بیں خدا کی قتم میں نے ہر گزنہیں کھولی اور نہ جھے بیتہ ہے وہ تگران ایک لو ہارکولا یا اس نے زنجیر کوٹھیک کرویا جب میں کھڑ اہوا تو وہ پھر گرگئی ،اس لوہار نے اس کو دوبارہ بنایا جب میں کھڑا ہوا تو وہ دوبارہ کھل گئی تو ان لوگوں نے اینے راہب سے اس کا سبب یو چھا تو اس نے بتایا کہ کیا اس کی مال زندہ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ووزندہ ہے تواس راہب نے کہا کداس کی ماں نے اس کے لئے وعاکی ہے اوراس کی دعا قبول ہوگئ ہےلہذ ااسے چھوڑ دوتو انہوں نے مجھے چھوڑ دیااورامن دیاحتیٰ کہ میں اسلام کےشہر میں پہنچے گیا۔

یہ من کر حضرت بھی بن مخلدؓ نے اس کڑے ہے وہ وفت کی چھا جب اس کی زنجیر کھل کر گری تھی تو اس نے جواب دیا کہ ہیہ وہی وفت تھا حضرت بھی بن مخلدؓ نے اس کی رہائی کے لئے دعا کی تھی اور اس نے اس کڑے کی مد دفر ماکر رہائی عبطاءفر مائی ۔

(مومنات كا قافلداوران كاكردار (اردو) ص: ٢٢٦)

## ایک عقل مندلڑ کی کا حیرت انگیز واقعہ

حضرت اویس بن حار فہ ہے مروی ہے کہ حارث بن عوف عرب کے سردارول
میں ہے ایک سردارتھا ہے ایک دن ایک شخص کے ہاں رشت لیکر آیا اس کے گھر جاکراس ہے
کہا کہ تہاری بڑی کومیر ہے بارے میں بتاؤ تو اس نے اپنی بٹی کو بلاکر کہا کہ یہ سادت
عرب ہے ہا اور رشتہ لیکر آیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تہارا نکاح اس ہے کردی ہم کیا کہتی
ہو؟ تو لڑکی نے کہا''میرا رشتہ نہ کریں،اس نے بوچھا کیوں؟ تو لڑکی بولی اس لئے
میر ے اخلاق میں بدتمیزی اور زبان میں حد ہے اور میں کوئی اس کی چھاز ادنہیں ہوں جو
ہیہ مجھ پردم کرے گا اور نہ بی ہے ہمارے شہر کا باسی ہے جو آپ سے شرمائے گا، مجھے ڈرہے
کہ میر مے کوئی ناپہندیدہ بات و کھے گا تو طلاق دیدے گا،اور پھر ہے (طلاق) میر سے
لئے گالی بن کررہ جائے گی ہیں کے باب نے کہا کہ اچھاتم جاؤاللہ برکت دے۔

پھراس نے اپنی دوسری بیٹی کو بلایا اور بڑی بیٹی کی طرح اسے بھی بو چھااس نے بھی تقریباً بہی جواب دیا، پھراس نے تیسری بیٹی کو بلایا بیان دونوں سے بہت چھوٹی تھی اس کے باپ نے اسے بھی یہی بتایا اوراس لڑک سے کہا کہ میں نے اس کا رشتہ تیری دونوں بڑی بیٹیوں پر پیش کیا تھا مگرانہوں نے انکار کردیا، باپ نے انکار کی وجہ بیس بتائی دونوں بڑی بیٹیوں پر پیش کیا تھا مگرانہوں نے انکار کردیا، باپ نے انکار کی وجہ بیس بتائی بتو چھوٹی نے کہا، واللہ! میں چہرے سے حسین ،اخلاق میں بلند اوردائے کی اچھی لڑک بوں اگر یہ مجھے طلاق بھی و بیگا تو میں اللہ کے تھم کے خلاف درزی نہیں کروں گی، تو باپ نو باپ نے کہا اللہ مجھے طلاق بھی دیگا تو میں اللہ کے تھم کے دلاف درزی نہیں کروں گی، تو باپ میں نے کہا اللہ مجھے طلاق بھی دیکا و مارث بن عوف کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیٹی ہنیں کو اسے کردیا تو حادث نے کہا کہ میں نے تول کیا۔

تواں شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہنیسہ کو تیار کرواور اچھے کپڑے وغیرہ دو پھر اس نے ایک خالی کمرہ کرا کے اس میں اپنے داماد کو ٹھر ایا اور وہاں اپنی بیٹی کی رخصتی کر دی جب بیلڑ کی ہنیسہ وہاں گئی تو داماد تھوڑی ویر بعد جلد ہی نکل کرمیرے پاس آ گیا میں نے پوچھاہ ای جلدی آگے حارث بن عوف نے کہانہیں میں نے لڑی کا ہاتھ تھا منا چاہا تو اس نے کہا کہ رکوکیا میرے باپ اور بھائیوں کے گھر میں ؟ ایہ نہیں ہوسکتا پھراس نے سفر کا ارادہ کیا ہم سفر پر چلتے رہے اور جہاں تک اللہ نے چاہ ہم چلے گئے پھر حارث نے جھے کہا کہ تو آگے نکل ؟ میں آگے نکل گیا وہ اپنی ہوی کوئیٹر دو مرے راستے پر چلا گیا مگر تھوڑی در بعد ہی واپس آ ملا میں نے پوچھا ہیوی سے قار نے ہوگئے؟ حارث نے کہانہیں اس نے جھے روک دیا اور کہا کیا کسی پاڑی جانے والی عورت قیدی باندی کی طرح مجھ سے میسلوک کرو گئے ؟ نیس واللہ؟ بیاس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم اونٹ اور بکرے ذبح کرکے عرب کی دعوت نہ کر وجھیا کہ تھے جیسے لوگ مجھ جیسی لڑی کے لئے دعوت کرتے ہیں بیان کر میں نے کہا مجھے اس لڑی میں بڑی ہمت جرات اور عشل نظر آئی ہے تو حارث نے کہا کہ واقعی تو بھی کہتا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بڑی شمجھ دار فکلے گ

پھر ہم اپنے شہر پہنی گئے حارث بن عوف نے اون بھر الیکر ذرج کے
اورولیے کا اہتمام کیا اور پھراپی وہن کے پاس گیا اور تھوڑی دہر کے بعد بی نکل آیا میں
نے پوچھا کیا فارغ ہو گئے ؟ اس نے کہائیں، میں نے پوچھاوہ کیوں؟ تو حارث نے کہا
کہ میں اس کے پاس گیا تو اس کو کہا کہ میں نے مال حاضر کرویا جیساتم چاہتی تھی اس لڑک
نے کہا کہ جھے تمہارا جوشرف بتایا گیا تھا وہ تم میں نیس ہے، میں نے پوچھاوہ کس طرح ؟ تو
دہ بولی کہ تم نکاح کے لئے فارغ ہو گئے؟ حالا تکہ عرب، آپس میں لڑرہے ہیں (اس
نوانے میں بنوقیس اور ذبیان کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی ) میں نے کہا تم کہا تم کہا کہ نواہتی
ہو؟ اس نے کہا تم قوم کے پاس جاؤاوران کے درمیان صلح کراؤ، پھرتم اپنی وہین کے پاس
آؤوہ تمہارے ارادے سے تمہیں نہیں رو کے گی، اولیں بن حارث نے کہا کہ میں اسے
عقل منداور مضبوط رائے والی و کھے رہا ہوں ۔ حارث بن عوف نے بھے کہا کہ تم میر سے
ساتھ چلو، ہم وہاں سے نکلے توم والوں کے پاس آئے اوران میں صلح کی بات کی وہ اس
بات پر راضی ہو گئے کہ مقتولین کا حساب لگا کران کے بدلے دیت دی جائے ،ہم نے

ان ہے وصیتیں وصول کیں اور بیلقریباً تمین ہزار اونٹ منصاتو ہم اچھی نسل کے نراونٹ کے کرلوٹے۔

اس کے بعد حارث اپنی دلہن کے پاس گیااس نے کہااب تم کومیں نہیں روکوں گ اس لڑکی نے اس کے پاس بڑی عیش وعشرت کی خوبصورت زندگی گزاری اوراس ے حارث بن عوف کواللہ نے خوب اولا وعطا ۔فر مائی۔

## حضرت عثمان غنی کے چہرے پر طمانچہ مارنے والے کا انجام

وہ یہ کہ بیل نے اور میرے ایک ساتھی نے بیٹ مھائی تھی کہ جب عثان بن عفان بین ہوں گے ہوں کے اور میرے ایک ساتھی نے بیٹ مھائی تھی کہ جب عثان بن کے ہور ہی کھا ہوا تھا یہ نا کہ بنت الغرافعہ ان کے ہیں گے جن کے ان کی المیہ نے ان کا مرا پی گود بیل رکھا ہوا تھا یہ نا کہ بنت الغرافعہ تھیں میرے ساتھی نے انہیں کہا کہ ان کا چہرہ کھولو تو نا کلہ نے کہا کہ کیوں؟ بیس نے کہا اس کے چہرے پر طمانچہ مارنا ہے تو نا کلہ شنے کہا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ان حضرت عثان نوی کی ارب بیل جورسول اللہ وہ تھائے نے فرمایا تھا یہ کن کرمیرے ساتھی کو شرم آگئی وہ واپس چلا گیا گریس نے اس کا چہرہ کھو لئے پر اصرار کیا تو ان کی المیہ حضرت نثان کے چہرے پر طمانچہ مارہ بی لیا تو حضرت ناکہ مجھ پر چھیٹ پڑی گریس نے حضرت عثان کے چہرے پر طمانچہ مارہ بی لیا تو حضرت ناکہ شخص پڑی گریس نے حضرت عثان کے چہرے پر طمانچہ مارہ بی لیا تو حضرت ناکہ شخص کیا ہا ؟ اللہ تیرے ہاتھوں کوشل کردے تیری آئے جیس اندھی ناکہ تھی معاف نہ کرے اس محض نے کہا واللہ بیں ابھی دروازے سے باہر نکلا بھی نہ تھا کہ میرا ہاتھ شل ہوگیا ورمیری آئھوں سے روشی ختم ہوگئی اور جھے لگنائیس ہوگئی انہیں ہوگئی نہیں ہوگئی اور جھے لگنائیس ہوگئی اور جھے لگنائیس ہوگئی اور جھے لگنائیس ہوگئی درخا کہ میرا ہاتھ شل ہوگیا ورمیری آئھوں سے روشی ختم ہوگئی اور جھے لگنائیس ہوگئی درخا کہ میرا ہاتھ شل ہوگیا ورمیری آئھوں سے روشی ختم ہوگئی اور جھے لگنائیس ہوگئی درخا کے دیرا کھی نہ تھا کہ میرا ہاتھ شل ہوگیا ورمیری آئھوں سے روشی ختم ہوگئی اور جھے لگنائیں ہے

کہاللّٰہ میرا گناہ معاف فرما کیں گے۔

(مستجاب الدعوة ' ابن ابي الدنياص : ٢٣٩ بحواله ازمومنات كا قافله اوران كاكروار )

ایک تقوی دارغورت پرالزام کابدترین انجام

ابوعبداللہ بن جعفر بن محمد صادق سے مردی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیااس کی ایک بیوی تھی ،اس شخص نے اپنے بھائی کواس کی خیر گیری اور ضروریات کی فراہمی کے لئے وصیت کی تھی تو اس کا بھائی اس کی ضروریات پوچھے کے لئے آتا اور ضروریات کی اشیاء پوچھ کر فراہم کرتا ،ایک دن دیور کی نظر اس عورت پر پڑگئی تو اس کی نیت خراب ہوگئی اس نے عورت کو بہکانے اور پھلانے کی کوشش کی مگر عورت نے منع کردیا ،اس نے عورت کودھم کی دی کہ اگر تو میری بات نہ مانے گئو میں سخھے تل کردوں گا ،عورت نے کہا میں نہیں مانوں گی اور نہ ،ی تیری کوئی بات سنوں گی تو جو چا ہے کر لے۔

اس عورت کی بات من کراس کا دیور خاموش ہوگیا، گر جب اس کا بھائی آیا تو
اس نے اس سے حال واحوال پو چھے تو اس نے اپنی بھابھی پر الزام لگادیا اور کہا کہ
بھائی! تجھے معلوم ہے کہ تیری بیوی نے مجھے غلط بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی؟ اور اس
نے میکیا وہ کیا وغیرہ خوب الزام لگائے، بھائی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جو کہہ
رہا ہوں بیج ہے۔

جب شوہرگھر میں آیا کہ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی ہوی سے اپنے بھائی کی بات کی تصدیق کرے یا بچھ پو بچھ ( مگر اس نے ایسانہیں کیا بلکہ ) اس نے رات کوتلوار کے ساتھ بیوی کوگھائل کر دیا اور جب اسے یقین ہوگیا کہ مرچکی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔
مگر عورت میں ابھی جان باتی تھی وہ لڑ کھڑ اتی ہوئی وہاں سے چلی اورایک راہب کے گرجے کے یاس بینج گئی جب اس کے لڑھڑ انے کی آواز سی قوراہب نیچے انز ا

اورعورت کوزخمی دیکھانوا پے جبشی غلام کوآ واز دی اور دونوں مل کراسے گر جا گھر میں اٹھالا ئے ،اور راہب نے مسلسل اس کاعلاج کیاحتی کہوہ عورت تندرست ہوگئی۔

اس راہب کا ایک جھوٹا بچہ تھا جس کی ماں مرچکی تھی راہب نے کہا کہا گرتو جانا چاہتی ہے تو اس کو بھی لے جااورا گریہیں رہنا چاہتی ہے تو یہیں رہ تو عورت نے کہا کہ میں یہاں رہ کرتیری خدمت کروں گی۔

اس کے بعد بیغورت راہب کے بیٹے کی پرورش کرنے گئی ایک دن اس عورت پر راہب کے جیٹے کی پرورش کرنے گئی ایک دن اس عورت پر راہب کے جیشی غلام کی نیت خراب ہوگئ اس نے عورت کو کہا کہ اگر تو میری بات نہ مانے گی تو میں تجھے قبل کر دوں گاعورت نے کہا تو جو چاہے گرگز رلیکن میں تیری بات ہر گز نہیں مانوں گی جب رات ہوئی تو حبشی غلام نے اس کے پاس سوئے ہوئے راہب کے بیٹونل کردیا۔

اورراہب کے پاس جاکر بولا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس خبیث عورت نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ راہب گھر گیا اس نے پوچھا بتا وَں کیا ہوا؟ اس نے کہا کونون میں لت بت دیکھا اور عورت سے پوچھا بیسب کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم کونون میں لت بت دیکھا اور عورت سے پوچھا بیسب کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں البتہ تیرے غلام نے مجھے قبل کی دھمکی دی تھی ہے کہ کر اس عورت نے پوراوا قعہ بتایا۔ راہب نے کہا مجھے تیرے معاطع میں شک ہوگیا ہے، اب تیرایہاں رہنا مجھے لیندنہیں یہ بچاس دینار لے اور جہاں تجھے ہے مکن ہوسکے وہاں چلی جا، یہ عورت وہ دینار وہاں جا کہ ایک جی کورت وہ دینار وہاں جا کہا کہ جو بچاس دینار دوں مام اور لوگ جمع تی کہا کہ وگیا ہے، اگر کی وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو جوڑ دے گا؟ اس نے کہا لاؤ مجھے دینار دو، اس عورت نے بچاس دینار والے کو کھی وہاں خوس نے کہا کہ جو بچھ تو نے مام کو دیئے ، اور اس نے آدمی کو چھوڑ دیا، اس بچنے والے شخص نے کہا کہ جو بچھ تو نے میں میں جھے سے الگ نہیں ہوں گا بلکہ ذندگی میں سے کہا کہ جو بچھ تو نے کونوں کا میں جو سے الگ نہیں ہوں گا بلکہ ذندگی

جرتیری خدمت کرول گا،اس کے بعد دونوں چلتے چلتے سمندر کے کنارے آگئے،اوگ کشتیوں میں سوار ہور ہے تھے، چنا نچے بید دونوں بھی سوار ہوگئے، بیر عورت خوبصورت بھی تھی جب کشتی والوں نے اسے دیکھا نو آدمی سے پوچھا کہ بیرعورت تیری کیالگئی ہے؟اس نے کہا میری غلام ہے پوچھا والی کی نیت خراب ہوگئی اس نے پوچھا کیا تواسے بچ گا؟اس نے کہا مجھے اس کی فروخت پیند نہیں کیونکہ اگر مین فروخت کرول گا اور جب اس کومعلوم ہوگا اسے تکیف ہوگی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اوراس نے مجھ سے عبد اس کومعلوم ہوگا اسے تکیف ہوگی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اوراس نے مجھ سے عبد اس کومعلوم ہوگا اسے قروخت نہیں کرول گا۔

دوسرے نے کہا کہ جپ چاپ ہے نیج کر چلا جااوراے مت بتااس طرح اس نے عورت کو بچ دیااور ڈھیرسارا مال کیکر چلا گیااس خرید وفروخت پر شنتی کے مسافر گواہ بن گئے اورعورت لیڈیز کے جھے میں تھی اسے کچھ تیانہ چلا۔

جب پہر سفر سطے ہوگیا تو خرید نے والے نے اٹھ کراس عورت کو بنایا کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے تو یہ عورت ہو لی اللہ سے ڈرمیں تو آزاد عورت ہوں آ دمی نے کہاا پنی بات جھوڑ وہ تیرا مالک تھا چھوڑ گیا ہے اب تو اسے پائیس سکتی استے میں کشتی کے درسرے مسافر بھی آ گئے اورانہوں نے کہاا ہے اللہ کی دشمن اس شخص نے تجھے خرید لیا ہے ہماس کے گواہ ہیں۔

اس عورت نے کہا تمہاراستیا ناس ہو،اللہ سے ڈرو میں ایک آزاد عورت ہوں
اور میراکوئی مالک ہرگز نیس ہے لوگوں نے اس شخص سے کہا کہا شھاوراس عورت کی عزت
خراب کردے ورنہ بینہیں مانے گی ، بیدآ دی ہری نیت سے اس کی طرف بروها تو اس
عورت نے گز گڑا کراللہ تعالی سے پناہ مانگی اوران ٹوگوں کے لئے بدعا کی احیا تک کشتی
الٹ ٹی اور عورت کے سواکوئی بھی زندہ نہ بیجا،سب کے سب ہلاک ہوگئے۔

ساحل پر ایک بادشاہ نے اس عورت کو بچایا اور پھر اس سے اس کے حالات پو جھے پھرعورت کو بادشاہ نے شادی کا پیغام دیدیا ،اس عورت نے جواب دیا کہ میراایک قصہ ہے (ادرگزراہوا قصہ کہدسایا) اس کئے میرے کئے شادی جائز نہیں، بادشاہ نے اسے اپنے گھر میں عزت سے رکھااور بھی امور مملکت میں کوئی پریشانی ہوتی تو بادشاہ اس عورت سے آکر مشورہ کرتا اور اس کے مشورے میں برکت پاتا جتی کہ بادشاہ کی موت کا وقت قریب آگیا تو اس نے اپنے اہل مملکت کو جمع کرکے بوچھا کہ میں تمہارے لئے کیساتھا، لوگوں نے کہارتم ول باپ کی طرح سے ،اللّٰد آپ کو جزائے خیرد سے پھراس نے کہا نہایت بوچھا کہ میرے احکامات اور فیصلے شروع سے آخر تک کیسے سے الوگوں نے کہا نہایت سمجھداری اور دانش مندی کے فیصلے سے۔

بادشاہ نے کہا کہ میرے سارے نصلے اس عورت کے مشورے سے ہوئے تھے ،اور میں نے تمہارے لئے ایک اور فیصلہ کیا ہے لوگوں نے پوچھاوہ کیسا فیصلہ؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے بعد حکمران بیعورت ہوگی اور لوگوں نے اسے منظور کرلیا اور پھر بیعورت اس کی ملکہ بن گئی اور بادشاہ کا انتقال ہوگیا۔

عورت نے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا تھم دیا تا کہ لوگ اس سے بیعت کر لیس لوگ جمع ہونے گئے اور دیکھتی رہی لوگ بیعت کرتے رہے اس کے سامنے سے تمارے لوگ گزرتے گئے اس کے سامنے اس کا شوہراور دیورگزے اس نے تھم دیا کہ ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دیا والاشخص گزرا تو اسے بھی علیحدہ کھڑا کر دیا اور پھررا ہب اور اس کا غلام گزر ہے تو اس نے انہیں بھی علیحدہ کر دیا جب سب لوگ چلے گئے تو اس عورت نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور اسے شوہرسے مخاطب ہوکر ہولی۔

کیا تو مجھے جانتا ہے؟ شوہر نے کہا واللہ صرف اتنا کہ تو ہماری ملکہ ہے اس نے کہا کہ میں فلائی تیری ہوں اور تیرے بھائی نے مجھے سے ایسا سلوک کیا تھا اس عورت نے اس کے بھائی کی بات بتائی اور کہا اللہ بخو بی جانتا ہے کہ جب سے میں تجھ سے جدا ہوئی ہوں میرے قریب کوئی مرزنہیں آیا، اس کے بعداس کے بھائی کو بلا کر اس کے قتل کرنے کا تھم دیا۔

اس کے بعدراہب کو بلایا اور کہا جس چیزی ضرورت ہوتو بھے کو بتادینا اور راہب کو اس کے نظام اور اس کے بیچے کے تل کا واقعہ بتایا پھر اس غلام کے تل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعداس عورت نے سولی ہے بیچنے والے خص کو بلوایا اسے بھی قبل کئے جانے اور سولی پر چڑھائے جانے کا حکم جاری کیا۔

(مومنات كا قافله ادران كاكردارس ٢٣٦ تا٢٣)

ملكه سبا( بلقيس ) كاقصه

ملکہ سبا تا جدار ملکتھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سوائے ایمان کے ہر چیز کی نعمت عطاء کررکھی تھی۔

اور حفزت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطاء فرمائی ، جنات ادر پرندوں کو سخر کیااور ہواان کے حکم سے چل دیتی تھی انہوں نے حکومت وسلطنت کواللہ تعالیٰ کے پیغام اور دعوت کا ذریعہ بنار کھا تھا ، انہوں نے کسی کا فرکونہ چھوڑانہ کسی ظالم حکمران کونہ کسی طاقت ورباد شاہ کو مگر رہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی جس نے انکار کیااس کے لئے تلوار کا فیصلہ ہوتا۔

اس طرح دین ساری دنیا کے کونوں میں پھیل گیا گراس قوم ادر ملک کے بارے میں نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بوچھا اور نہ انہیں پتہ چل سکا ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اوران کالشکر جن میں جنات چرند پرندسب شامل تھے چل دے مہکوئی نہ کوئی کام مقرر تھا ،ھد ھد ایک پرندہ تھا جن کی ذمہ داری پانی والی جگہ ڈھونڈ ناتھی پڑاؤ کے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام کوجگہ کی خمر دت سلیمان علیہ السلام کوجگہ کی ضرورت تھی حضرت سلیمان نے ھد ھد کود یکھا گر غائب تھالہٰذا آپ نے قتم کھائی کہ اگر وی کوئی تھی حضر تبایل کرنہ سکا تواسے ذرج کردیا جائے گایا اس کو میز ادی جائے گی۔ ھد ھد دیا دہ دیر غائب نہ تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان کے سامنے ھد ھد دیا دو دیر غائب نہ تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان کے سامنے

سرجھائے کھڑا ہو گیا ہو صربت سلیمان نے سزادینے سے پہلے غائبہ ہونے کی وجہ پوچھی توصدھد نے ہخرزبان سے کہا۔ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جوآپ کو معلوم نہ تھی اور میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی بقینی خبر لے کرآیا ہوں (سورہ کل آیت ۲۲) سے هدهدی تاخیر کی وجہ معقول ہے کہ یہ پر ندہ یمن میں سبا کی طرف گیا اور وہاں سوری کی عباوت تاخیر کی وجہ معقول ہے کہ یہ پر ندہ یمن میں سبا کی طرف گیا اور وہاں سوری کی عباوت کرنے والی ایک قوم کودیکھا جن کی تھران ایک عظیم الثان خاتون تھی جے اللہ تعالیٰ نے ویا کی ہر نعمت سے نواز اتھا اور اس کا ایک بڑا تخت بھی تھا لبندا صد ھد نے سیسب چھ حضرت سلیمان کی خدمت میں کہدویا میں نے ایک عورت کودیکھا ہے جوان کی تحکمران ہے اور اسے ہر چیز بلی ہے اس کا ایک بڑا تخت ہے میں نے اس کو اس کی تو م کوسورج کو سورج کو تحدود کرتے دیکھا ہجائے اللہ تعالیٰ کے اور شیطان نے ان کے اکاران کے لئے مزین کے دیئے مزین کے در بیا ورانہیں سید بھر راستے سے روک دیا اور و دہدایات پڑیں

(سوره في آيت ٢٣٠٢٢)

هدهد نے کہاوہ کیوں اللہ کو تجدہ ہیں کرتے جونکالٹ ہے آسانوں اورزیین میں اوروہ جانٹ ہے جوکالٹ ہے آسانوں اورزیین میں اوروہ جانٹ ہے جو کہتم چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جوعرش عظیم کامالک ہے ۔ (سوہ کل)

حضرت سلیمان اس بنیب بات سے گھبرا گئے مگرانہوں نے پرندے کی بات پے بیتین نہ کی بلک فرمانہوں نے پرندے کی بات پے بیتین نہ کی بلکہ فرمایا کہ ہم تیری بات کی چے وجھوٹ کی تحقیق کریں گئے،اگر یات سیجے اور پی ہے تو میرانط لے کران کو پہنچادے پھرانظار کر کہوہ آپس میں کیا کہتے ہیں اور تو دورہٹ کرد کھے کہوں کرتے ہیں۔

انبذاریہ پرندہ قاصد بن کراڑ پڑااور حضرت سلیمان کی طرف سے دعویت کا کامنہ اللہ اللہ کے حاربا ہے، یہاں تک کداس پرندہ نے ملکہ بلقیس کے سر بروہ خط ڈال ویا، جب ملکہ اپنی نمیند سے بیدار ہوئی تو اس خط کو دیکھے کر گھبراگئی کہ بید خط استے حفاظتی انتظامات اور قلعہ بندی کے باوجود کیسے آگیا ؟ اوراسے کون ڈال گیا ؟ اوراس کے خاص کمرے میں

کیے بہنچ گیا؟ یقیناً وہ کوئی بڑی طافت اور قدرت والاشخص ہے۔

مانتیاں سے ایس ملک سے تاہا۔ اور را موروطی شدین کرجی ایا استاب کے با

اے سردارو! میرے پاس ایک معزز خط ڈال گیا ہے جوکہ سلیمان کی طرف سے ہے اوراس میں ہے ہے ہیم اللہ الرحمٰ الرحیم تم لوگ میرے مقابلے میں تکبرنہ کرو اور میرے پاس مطبع ہوکر چلے آؤ۔ (انحل آیت اس) ملکہ خود ایک ذبین اور عقل مند خاتون تھی وہ کہنے گی اے سردارو! مجھے میرے معاسلے میں مشورہ دو میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم توثیق نہ کردو(انحل آیت سام) تو سردارول نے کہا ہم بہت طاقتور لوگ جی آپ کا جیسا تھم ہو جب ملکہ نے دیکھا تو اس کی قوم کے مرداز ائی اور مدافعت پر آمادہ ہیں تو اس نے انہیں روک دیا اور کہا کہ صلح میں بہتری ہے،اور سے داہ اور عقل والے وہی فیصلہ کرتے ہیں جس میں خیر ہواس لئے اس نے کہا ہے شک بادشاہ جس ہستی میں داخل ہوتے ہیں اے اجاڑ دیتے ہیں اور اس سے معزرین کو ذلیل کرتے ہیں۔ (انحل آیت ہیں)

بلقیس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں سلیمان کی طرف کچھ ہدئے بھیجوں اگراس نے ہدئے بھیجوں اگراس نے ہدئے بھیجوں اگراس نے ہدئے قبول کئے تو وہ دنیاوی بادشاہ ہاورہم مال ودولت فوج اورافراد کے اعتبار سے بہتر ہوں گے اوراگراس نے ہدئے واپس کردئے توبیسب پچھاللدگی طرف سے ہوگا۔

اور میں ان کی طرف یہ جیجتی ہوں پھر دیکھوں گی جھیجئے گئے لوگ کیا واپس لاتے ہیں (انحل آیت ۳۵) ھدھد ان کے سارے مشورے اور فیصلے سن کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ گیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا حضرت سلیمان نے جنات کو تکم دیا کہ ایک عجیب وغریب کی بناؤ جو آنکھوں کو جیرت اور دلوں کو دہشت زدہ کردے۔

جب بلقیس کا وفد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جو پچھ وہ دیکھ رہے ہیں حقیقت ہے یا خواب؟ پھر حضرت سلیمان نے حیکتے چرے کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے سامنے آکر انہیں فوش آمد ید کہا تو انہیں بلقیس کے جیمجے گئے تھے انہیں پیش کی سے سے ساتھ ان کے انہیں یہ کہد کروا ہی کرویا کہا اپنے تھے واپس کے جاو ، کیوں کہ الشان کی نے جو کھے ویا ہے وہ و نیا میں کسی کوئیں ویا گیا ، اے قاصد سیر ہدیو وہ نیا میں کسی کوئیں ویا گیا ، اے قاصد سیر ہدیو وہ نیا میں کے جاو اور میرا جواب سیر ہے کہ عقر برب تمہارے پاس ایسالشکر آنے والا ہے جس کا سامنا تم نہ کرسکو گا اور ہم تمہیں اور سبا کو تمہارے ملک سے ذکیل کرے نکال دیں گیا محق ویل گئے اس کے تمہارے باس پیغام محق ویل گئے اس کے تمہارے باس پیغام محق اس کے جواف کہ مسلمان ہو کر بیہاں آوٹو حید کا اقر ارکر واور اللہ کی عبادت کرو۔

قاصدین یہ پیغام کیکر بلقیس کے پاس پینچ اور پیغام دیا کہ اب ہمارے پاس ان کی اطاعت کرنے کے سواکوئی جارہ نہیں ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں قبل اس کے کہاس کا لشکر ہم پرجے ھائی کرے۔

ملکہ بھیس خود حضرت سلیمان کے دارائے وہت کی طرف نکل پڑی جب حضرت سلیمان کواس کی آمدکائم ہوا تو انہوں نے جنات کو تکم دیا کہ میرے لئے بڑا مضبوط کی بناؤ تا کہ ملکہ بھیس کوالٹد کی عطا کا نظار دکراؤ ، پھرآ پ نے جنات سے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو کون لے کرآئے گا تو ایک عفریت نے کہا کہ میں آپ کی مجلس در بارشم ہوئے ہے کہا کہ میں آپ کی مجلس اور بارشم ہوئے ہے کہا کہ میں آپ کی محکت اور بارشم ہوئے ہے کہا کہ کہ میں آپ کے یک چھنے سے ایک نے جسے اللہ نے علم بحکمت اور ایمان عظام کیا تھا کہ کہ میں آپ کے یک چھنے سے رہنے لے آؤں گا۔

ہیآ صف بن برخیاتھ بلک چھکتے ہی تخت حاضر کرویا گیا، یہ و کھے کراللہ کے نبی اللہ کے حضور سربھج وہو گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر اوا کیا۔

کہا بیر ہے رہے کے فضل ہے وہ مجھے آ ز ما تا ہے کہ میں اس کا شکراوا کرتا ہوں یا ''ناشئر کی کرتا ہوں یہ ( انتخل آیت وہم )

حضرت ملیمان نے تنام فرمایا کہ تخت کی نشانیوں کو تبدیل کرویا جائے تا کہ اس عورت کی فرمانت اور عقل کا امتحان لیا جا سکے ،اس کے بعد حضرت سلیمان نے شیش محل ہنوا کراس کا فرش بھی شیشہ کا بنوایا اوراس کے بینچے پانی ڈلوا کراس میں مجھیلیاں جھوڑ دیں تاکہ و یکھنے والے کوکسی بہتی نہریا سمندر کا منظر معلوم ہواوراس کا تخت محل میں بچھا دیا اوراس تمام تیاری ہے مقصد بیقھا کہ اسے اللہ کی نعتوں کا نظار ہ کرایا جائے ،اور بیملکت اللہ نے صرف حضرت سلیمان کو عطاء فرمائی تھی جو کہ بلقیس کو اور نہ ہی کسی اور کو دی گئی تھی۔ ا

جب وہ آگئی تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کیا تیرانخنت اس طرح کا ہے؟ اس نے جواب دیا گویا کہ بیوہی ہے (انحل آیت ۴۲م)

اس نے اپنی ذہانت کا ثبوت اس طرح دیا کہ اس نے اس تخت کے اپنا ہونے کو ناممکن جانا ، کیوں کہ وہ کی سرز مین میں جھوڑ آئی تھی بھروہ کل میں واغل ہوئی لیکن راستے میں سارا پانی نظر آیا تواس نے تالاب سمجھ کر اپنی بند لیوں سے کپڑ ا اونچا کرلیا تاکہ یانی میں ہے گز رہے تو حضرت سلیمان نے فرمایا:

بيسب شيشول ت وه كابواب (الخل آيت ٢٣٠)

جب ملکہ بلقیس نے بیرسب کچھ دیکھا تو اسی وقت دل ایمان سے معمور ہوگیا اورغفلت کے بردے ہٹ گئے اور کہا: میرے رب میں نے اپنے او پرظلم کیاا دراب میں ایمان لائی ہوں سلیمان کے پاس اللّٰدرب العالمین بر(النحل آیت ہم)

اس طرح بیقظیم خاتون اللہ تعالیٰ کے دین میں اخلاص وانا بت کے ساتھ واخل ہوگئی بیخاتون اپنی سیاست ، انتظام ملک ، شور کی اور حکمت میں بے مثال تھی ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عقل مندعورت کے لئے اس کی مثال دی ہے تو بیا پن عقل اور رائے میں اپنی مثال آپ تھی ، اس عقل نے اس کی مثال آپ تھی ، اس عقل نے اسے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دی اور تو حید کا حجن اس اس کے ملک پر بلند کروا دیا۔

بہر حال بلفیس دنیا کے حکمرانوں میں ایک ملکہ اورانٹد کی تماب میں مثال بنی اور کتاب اللہ میں اسے شرف اور بلند مرتبہ حاصل ہوا اور عزت اور تعظیم کی وجہ ہے اس کا

ول ایمان اوراسلام سے بھرویا۔

### ظلم كى ابتدا كرنے والا برڑا ظالم ہوتاہے

قاضی عمر بن ابی لیلی اینے دور قضا کا ایک جیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہا یک دن میں اپنی مجلس قضاء میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس ایک براھیا اور ایک جوان عورت آئی ، بردھیا تو آتے ہی ہولئے گئی ، چروہ لڑکی ہوئی کہ انٹد تعالی قاضی کو نیکی عطا فر مائے ہے کہئے کہ بیچپ ہوجائے میں اپنی اوراس کی بات کروں گی آگر میں کہیں ہمی غلطی کروں تو بیہ بردھیا مجھے توک وے (قاضی نے بردھیا کو خاموش کرایا)

پھر وہ لڑکی کہنے گئی کہ بیہ بڑھ یا عورت میری کھوپھی ہے میرے والد بچھان کی اگرانی میں چھوڑ کر وفات پا گئے تھے تو اس نے میری تربیت کی اوراچھی تربیت کی جب میں جوان ہوگئی تو اس نے مجھ ہے یو چھا کہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ جھے کوئی اعتراض نہیں اوراس طرح ہرکڑی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس نے میری شادی ایک زرگر (سنار) سے کردی ۔ وہ (سنار) اور میں گویا دونوں پھول تھے وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کوئی اور نہیں بنائی اور میں بھی سے جھتی تھی کہ ان کے علاوہ اللہ نے کوئی پیدائیں کیاوہ روزانہ بازار جاتا اور کما کرشام کوگھر لوٹ آتا۔

میری پھوپھی نے جب ہم دونوں میں ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ دیکھا تو ہے حسد میں بتلا ہوگی ایک دن اس نے اپنی بٹی کوخوب بناؤ سنگھارکیااور میر سے شوہر کے آنے کے دفت اسے میرے پاس بیجا تو میر سے شوہر کی جب اس پرنظر پڑی تو اس نے میری پھوپھی سے اس کارشتہ مانگا اس نے کہا کہ ایک شرط ہے۔ وہ بیہ کہ تو اپنی بیوی ( یعنی تیرا کام) معاملہ میرے ہاتھ میں دیدے میرے شوہر نے کہا میں نے اس کامعاملہ تیرے سپردکردیا تو بھوپھی نے کہا کہ مین نے اسے تین طلاق دیدیں اس کے بعد تیرے سپردکردیا تو بھوپھی ای طرح بعد بھوپھی ای طرح

ريہنےاگافتنج جاتااورشام کولوٹ تا۔

جب میری عدت ترری تو بیس نے اسے کہا چھوپیمی جان اگر آپ اجازت ویں تو بیس آپ کا گھر جیھوڈ کر ہیں اور نتائل ہو جاؤں تو اس نے کہا تھیک ہے تو بیس وسری جب منتقل ہو گئی میری پھوپیمی کا شوہر کا فی عرصے سے عائب تھاجب وہ واپس آیا تو اس نے میرا بھی پوچھا کہ جبتی کہاں ہے اگر قام کے تایا کہ اس کی شاد کی ہو گئی ہی وہاں سے میرا بھی پوچھا کہ جبتی کہاں ہے اگر تا کہاں کی شاد کی ہوگئی ہی وہاں سے طلاق ہو گئی اور و و وسری جگہر و رہی ہو تو اس نے کہا کہ اس کی شاد کی ہوگئی ہی وہاں ہے ہمیں اس کی شاد کی ہو گئی ہو ہاں ہے خوب بناؤ سینی اس کی شاد کی اطلاع ملی تو میں نے خوب بناؤ سینی اس کی شاد کیا اور اس مصیبت پر جھے بناؤ سینی اس کی تاریخ کی اطلاع کی اور پھر کہا کہ میں ہے جو بناؤ ہی باق سے اگر میں تھے ہے نکاح کرلواں تو تھے اس کے اس نے اگر میں تھے ہے نکاح کرلواں تو تھے اس کے اس نے میر کہا کہ میں نے کہا کہ جھے اعتراض نہیں لیکن پھوپھی کا معاملہ میرے سپر دکروں تو میں نے اس نے اس نے اس نے اس نین طلاقیں دید ہیں۔
کردو، اس نے میر سے سپروکرویا تو میں نے اسے نین طلاقیں دید ہیں۔

چنانجہ پھر ووکسی مسافر کی طرح اپنا سامان کیکر میرے گھرمنتقل ہو گیا اس کے یاس جھے بزار درہم بھی ہتھے، کیچھ مرصے وہ میر ہے ساتھ رہااور بیار ہو کرمر گیا۔

جب میری عدت گزرگنی تو میرا ببلاشو برآیا اور تعزیت کی ، جب مجھے اس کے آنے کا معوم ہوا تو میں نے جھے اس کے آنے کا معوم ہوا تو میں نے خوب بناؤ سنگھار کیا بھراس کے سامنے آئی اس نے جھے اس کے کہا است فلا نی تخفیے معلوم ہے کہ مجھے و نیا میں تو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تھی اور اب تو رجوع کرنا بھی مارے کئے حلال ہو گیا ہے تمہاری کیارائے ہے؟

تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں گرمیری پھوپھی کی بنی کالیعنی تمہاری بیوں کا معاملہ میر ہے ہاتھ میں دیدیا تو میں ہے اس کا معاملہ میر ہے ہاتھ میں دیدیا تو میں نے اس کا معاملہ میر ہے ہاتھ میں دیدیا تو میں نے اس کا معاملہ میر ہے ہاتھ میں دیدیا تو میں کے اسے تین طراقیں اللہ تعالی قاضی کو نیکی عطا مفر مائے میں نے تو اس کے ساتھ ایسا ایک ہی بار کیا تھا جبکہ اس نے دو بار کیا ہے پھر تاضی عمر بن محد الی لیا نے کہا ایک کے بدلے ایک اور ابتذاء میں ظلم کرنے والا بڑا طالم

ہوتا ہے چل اپنے گھر جا۔ اللہ تبارک وقعالی نے اس کے لئے کوئی طاقت مقرر نہیں کی اس کے بعد قاضی نے یہ بیت پڑھی۔ (مومنات کا قافلہ اور ان کا کروارس ۲۳۲)

اور جوشخص وثمن کواسی قدر تکلیف پہنچائے جس قدر (اس کے وثمن کی طرف سے )اس کو تکلیف پنچی تھی اور پھراس شخص پر زیادتی کی جائے اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور امداد کرے گا۔ (سوروائج آیت ۱۰)

بے بردہ الب اسٹک اور ہاخن پالش برقبر کاسخت عذاب کا واقعہ مفتی عبدالرؤف تعمروی کی تناب اصلاحی خضات میں بنداب قبر کے متعلق ایک عبرت ناک واقعہ لکھا ہے جوگلگت میں پیش آیا

ا یک تخص قبرستان کے باس ہے گزرداس نے کسی قبرے یہ ہواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دومرجہ اس نے آواز سی تو اس کو یقین ہوگیا ( کہ بیآ واز برحق ہے ) تو قریب ہی گاؤں میں گیا اورلوگوں کواس آ واز کے متعلق بڑیا اور کہا کہتم بھی چلو اوران کی آواز سنوچنا نجیدگاؤں کے کچھاؤگ اس کے ساتھ آئے اور آواز تی توسب نے یقین کرای کہ واقعی ہے اواز قبر میں ہے ہی آرہی ہے،سب کو لیقین اوٹ کے بعد مسئلہ ہم میت کی فکر لائق ہوئی کہ پہلے علائے کرام سے بیسنند معموم کرو کہ فیر کھوننا جائز نے یا شینں ؟ چنا نجیاوگ محصیٰ کی مسجد سے امام صاحب ہے یا س گئے اوراس ہے کہا کہ فعال قبر ے ' واز آ رہی ہے اور میت ہیر کہدر ہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو میں زندہ ہوا۔ ''امام مها دے نے کہا کہ اگرتم کواس کے زلد وہوئے کا لیقین دو ٹیا ہے تو تھیک ہے قبر کو کھول لو اوراس كو بابرزكال لو. چنانچه بدلوگ جمت كرك قيرستان كنه ، اور يا مرقبر كهوني اب جيب ی تخته مثایا تو دیکھا کہ اندراکیک عورت نظی بیٹھی ہوئی ہے اس کا تنزگل پیکا ہے اوروہ عورت کہدر ہی ہے کہ جلدی ہے میرے گھرے کپڑے لاؤ میں پڑے پہنٹر نکلوں گ چنا تبچہ یہ وٹ فوراً اس کے گھر گئے اوراس کے گھر وانوں کو سارا واقعہ بٹایا اوراس کے

کیزے اور جاور و نیر و نیر آئے اور تیر بیں بادی وے اس عورت نے کیڑوں کو بہنا اور جا درائے اور باور ٹی اور تیزی ہے کی گرح قبرے نگی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھری طرف بھا گی گھر جا کرایک مرے میں جھپ کرا ندر سے کنڈی لگا کی ،اور جولوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کراس کے گھر پہنچ تو معلوم ہوا کہ اس نے مرے کا ندر سے کنڈی لگا کی اور جولوگ قبرستان ہے ، لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو ،اندر سے عورت نے جواب ویا میں کنڈی لگا کی نو کھول دوں گی لیکن مرے کے اندر وہ محض داخل ہوجس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب وطاقت ہو، اس کئے کہ اس وقت میری حالت ایس ہے کہ جرآ دی جھے دیکھے کر برواشت نہیں کر سے گا ،انہذا کوئی مضبوط دل گروے والا شخص اندر آئے اور آ کرمیری حالت و کھے انہوں ،اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر نے گئے گر چارآ دی جومضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو دی اور آگی سے اندر آگے ہوں دی اور لوگ اندر حلے نے کہا کہ تم کنڈی کھول دی اور لوگ اندر میلے کے کہا کہ تم کنڈی کھول دی اور لوگ اندر کے کہا کہ تم کنڈی کھول دی اور لوگ اندر کے کہا گئے۔

# بے پردگی کی سزا

اندروہ عورت اپنے آپ کو چا در میں چھپائے بیٹھی تھی جب بیلوگ اندر بھے اس عورت نے سب سے پہلے سر کھولا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے وہ بالکل خالی کھو پڑی (کی طرح) ہے نہ اس پر بال جیں نہ اس پر کھال ہے صرف خالی ہدی ہڈی ہے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں سے جااس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو میں نگے سر گھر سے با ہر لکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فر شتوں نے میر اایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے بعد جب میں تھر کھال ہمی نکل گئی، جس کی وجہ سے اب میر سے سر پر نہ بال جی اور نہ بال جی اور نہ بال جی اور نہ کھال ہی نمار کہاں جس کی وجہ سے اب میر سے سر پر نہ بال جی اور نہ کھال ہی۔

### نپاسٹک لگانے کی سزا

اس کے بعداس عورت نے اپنامنہ کھولا، جب لوگوں نے اس کا مند دیکھا تو وہ انٹاخوف ناک ہوچکا تھا کہ سوائے دانتوں کے پھے نظرنہ آیا نداو پر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نے کا ہونٹ موجود تھا بلکہ بتیں کے بتیں دانت مند پر جڑے ہوئے نظر آرہے تھے ذراسو چنے کدا گرکسی انسان کے سرف وانت ہی وانت نظر آئیں تو کتنا ور معلوم ہوتا ہے ،اب ان لوگوں نے اس عورت سے بوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے ؟اس عورت نے بواب دیا کہ میں اپنے ہونوں پرنپ اسٹک لگا کرنامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اس کی سزامیں میرے ہونٹ ہیں اس کی سرامیں میرے ہونٹ کہاں گئے ،اس نے اب میرے چرے پر ہونٹ ہیں اس کی سزامیں میرے چرے پر ہونٹ ہیں ہیں۔ ، ،

## ناخن پالش لگانے پرعذاب

اس واقعہ سے عبرت حاصل کرلیں اور اپنے اس نتم کے گنا ہوں سے تو بہ کریں۔ (اصلاحی بیانات جلدا میں:۱۰۵، ۱۰۵)

### ایک سوئی کی وجہ سے عذاب کاعبر تناک واقعہ

ایک بزرگ نے بڑا عبرت ناک واقعہ سنایا کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جبان کا انتقال ہوگیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگر د نے ان کوخواب میں دیکھا کہ برہنہ جسم کے ساتھ ایک چیٹیل میدان میں دوپہر کی سخت گری سے بے چین اور ہریثان ہوکرا دھرے ادھر دوڑ رہے ہیں بے قرار اور بے چین ہیں،اس شاگرہ نے ان سے بوچھا کہ حضرت آپ نے تو ساری زندگی اطاعت وعبادات اورخدمت دین میں گزاری مخلوق کی اصلاح اور تربیت میں گزاری کیاان میں ے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی ؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا ایسانہیں ہے بلکہ اللہ تغالیٰ نے جن اعمال صالحہ کی تو فیق وی تھی وہ سب قبول ہو گئے ہیں نیکن جس عذاب میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی دجہ ہے ہور ہاہے،شاگر دنے یو جھاوہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انقال کے چندروز پہلے میں اپنا کپڑا ہینے سے لئے اپنے ایک پڑوی ہے سوئی ما تک لایا تھا ،اور پھر کپٹر اسی کرسوئی الماری میں رکھ دی اور واپس کر تایا و ندر ہا، اور اس کے بعد میرا انتقال ہوگیا،اب بیر عذاب جوتم و کھے رہے ہو ،اس ایک سوئی کی وجہ ہے ہور ہاہے بتم صبح بیدار ہوکرمیرے گھر جانا اور گھر والوں سے کہنا کہ الماری میں فلاں جگہ یروہ سوئی رکھی ہوئی ہے وہتم کیکرمیرے فلال پڑوی کو پہنچا دینا تا کہ مجھے سے بیعذاب دور ہوجائے، چنانچہوہ شاگردمبح اٹھ کرسیدھے استاد کے گھر پہنچے اور کہا فلاں الماری میں فلال جگہ برسوئی رکھی ہوئی ہے گھر والول نے ویکھا تو بتایا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے اس شاگرد نے یو چھا کہ مہیں معلوم ہے کہ کس کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں مرحوم فلاں پڑوی سے لائے تھے اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہوتو بیسوئی ان کووالیس کردیں گے۔ شاگر و نے بتایا کہ میں نے ان کوخواب میں ویکھا ہے کہ وہ اس سوئی کی وجہ سے عذاب میں بتلا ہیں اس لئے وہ سوئی تم مجھے دیدوتا کہ میں جلدی سے ان کو واپس کردوں اوران کی طرف سے تاخیر کی بھی معافی ما نگ لوں، چنانچہ اس شاگر د نے وہ سوئی کیکر پڑوی کوواپس کردی اوران کو بتایا کہ حضرت کواس سوئی کی وجہ سے ان کو عذاب ہور ہا ہے وہ پڑوی بھی ہیں کررو نے لگا کہ کتنی معمونی می چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہور ہا ہے میں نے اللہ کے لئے ان کومعاف کردیا، یا اللہ آب بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فر مادیں اوران کا عذاب دور فرمادیں۔

وہ شاگرہ کہتے ہیں کہ جب رات کو ہیں سویا تو پھر دوبارہ ہیں نے ان کوخراب ہیں دیکھالیکن اب وہ منظر کچھا ورتھا، اب حضرت ایک خوبصورت اور سرسزشا داب باغ کے بیچوں بچھ ایک مسہری پر آ رام فرمار ہے ہیں چاروں طرف خدام موجود ہیں پھلول اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں شنڈی شنڈی ہوائیں چل رہی ہیں ہیں سے قریب جاکران کوسلام کیا اور پو چھا کہ اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس وقت تم نے پڑوی کوسوئی پہنچائی اور اس نے بید کہا کہ ہیں اللہ کے لئے معاف جس وقت تم نے پڑوی کوسوئی پہنچائی اور اس نے بید کہا کہ ہیں اللہ کے لئے معاف کرتا ہوں بس اس لیے میراعذاب کی گیا اور جونو نیق عطاء فرمائی تھی اس کا صلہ ہے۔

میں اس کے میراعذاب کی گیا اور جونو نیق عطاء فرمائی تھی اس کا صلہ ہے۔

ویشل وکرم ہے اپنے وین کی خدمت کی جوتو نیق عطاء فرمائی تھی اس کا صلہ ہے۔

(اینا جلدا ہیں اس کا صلہ ہے۔)

جن کوکہاں <u>سے ن</u>کالوں؟.....

عقبہ از دی ایک مجھ دار شخص تھا اس کو ایک کڑی کے پاس لے جایا گیا، جس پر اس رات جن کا اثر ظاہر ہوا جس وقت اس سے عزیز دا قارب اور رشتہ دار نے ارا دہ کیا کہ اس کے شوہر کو اس کے پاس جھیج دیں، جب عقبہ وہاں تعجیے تو دیکھا کہ وہ پڑی ہوئی ہے تو اس کے متعلقین سے کہا کہ سب علیحدہ ہوجا کیں اور جمیں تنہائی کا موقع دیں تو وہ سب الگ ہوگئے اس نے اس لڑکی ہے کہا کہ جودل کی بات ہووہ مجھے ہے بالکل پیج سج بیان کردے اور تیری مشکل کوحل کر دینا میرے ذمہ ہوگا ،اس نے کہا کہ جب میں ایتے مان باب کے باس تھی تو میرا ایک شخص سے تعلق تھا اور اب ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ شو ہر کو میرے باس بھیجیں درحقیقت میں کنواری نہیں ہوں ،اب جھے (اینے شہر کے سامنے )رسوائی کا خوف ہے تو کیا تمہارے باس کوئی حیلہ ہے جو مجھے اس رسوائی ہے بچائے؟ عقبہ نے کہاہاں چراس کے سسرال والوں سے ملے اور کہا کہ جن نکلنے برراضی ہوگیا ہے اب تم پسند کرلوکہ اس کے بدن کے کس جصے ہے اس کونکوا نا جاہتے ہواور سے مجھالو كهجس حصے سے اس جن كو ہا ہر نكالا جائے گا وہ لا زي طور پر بيكار ہوجائے گا اگر آتكھوں ے لکا توبیا ندھی ہوجائے گی اور اگر میکان سے نکا توبہری ہوجائے گی ،اور اگر منہ سے نکلاتو گونگی ہوجائے گی اورا گرفرج سے نکلاتو یکارت ذائل ہوجائے گی اس کے متعلقین نے کہا کداس سے زیادہ بلکی بات کوئی نہیں کداس کی بکارت زائل ہوجائے ،تو آپ اس شیطان کوفرن سے ہی نکال دیجئے ،تو عقبہ نے (سیجھ جھاڑ پھونک کا دکھاوا کرکے ) ان کو یقین دلایا کہ اس نے جن کو نکال ویا، پھرعورت کے شوہر کو اس کے یاس چھوڑ دیا اورعورت شوہر کے باس چلی گئی۔اورخوش وخرم کی زندگی بسر کرنے لگی۔

(لطالف علميد باب١١٩ص: ١٢٠)

### ايك حيرت انكبزا ورانو كهاواقعه

عضدالدولد کے امراء میں ہے ایک ترکی نوجوان قفااس نے بیتر کت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا اس اورت نے دیا تھا اس اورت نے ایک مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا اس اورت نے اپ شو ہر کو بتایا کہ بیتر کی لڑکا روز اند بہت دیر تک اس سوراخ سے دیکھتا ہے اس نے میرا آرام حرام کردیا ہے یہاں گھر برکوئی نہیں ہوتا دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس نے میرا آرام حرام کردیا ہے یہاں گھر برکوئی نہیں ہوتا دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس سے شو ہرنے کہا

کہ تواس کے نام ایک خطالکھ جس کامضمون میں ہو کہ روزانہ کھڑا ہوتا ہے کاربات ہے جب مشاء کی نماز کے بعدا چھی طرح اند حیرا ہو جائے اورلوگ (سوکر) نافل ہو کیں تو تم گھر میں آ جانا میں دروازے کے چھیے ہول گی۔

چنانچہاں کے بعد شوہر نے دروازے کے چیجے ایک گہرا گڑھا کھودا اوراس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا جب وہ ترکی لڑ کا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دیکر گڑھے میں ڈال دیااوراس پرمنی بھر دی ،اس واقعہ کوئی دن گزر گئے کسی کو کچھے خبر نہ ہوئی ، ایک دن عضرالدولہ نے دریافت کیا کہ فلا ان مخص کہاں ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ ان کا سچھ پتانہیں۔اس برعضدالدولہ نوروفکر کرتے رے، یہاں تک کہ (اس تحقیق کی انہوں نے بیصورت نکالی) ایک کے ذریعے اس مؤذن كوبلانے كے لئے بھيجا جواس مكان كے قريب والى مىجد كا مؤزن تھا اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اورعضدالدولہ کے سامنے حاضر کردیا کچرعضدالدولہ نے آ ہستہ ہے اس ہے کہا کہ ہے! یک سودینار لے لواور جو پچھ ہمتم کو تکم دیں اس کی تعمیل کرو جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے ( یعنی دیر سے ) دیے کرمسجد میں بینے جانا، پھرسب سے پہلے جو تحض تمہارے ماس آئے اور تم سے تیری گفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تواس کی مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے کہابہت اچھاتواس مؤون نے ایسا ہی کیا تو جوشخص سب سے پہلے معجد میں شختیق سے لئے آیا تو بیرو ہی شخص تھا (جس نے ترکی کو ماراتھا )اس نے مؤ ذین سے کہا کہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا اور تنہیں اس طرح مجھے گرفتار کر سے بلوانے ہے عضدالدولہ کی تم سے کیاغرض تھی؟

موذن نے کہا الحمد اللہ خیرت ہے کوئی خاص بات نہیں تھی جب صبح ہوئی تو مؤذن نے عضد الدولہ نے اس محض ( قائل ) مؤذن نے عضد الدولہ نے اس محض ( قائل ) کو حاضر ہونے کا تھم دیا ، بیر حاضر ہوگیا ، اس سے بوجھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے بیان کرو؟ ....اس نے کہا کہ میں آپ سے بالکل تجی بات کہتا ہوں میری بوی بہت پر وہ دار

اور پا کدامن ہے بیٹھنگھات لگائے ہوئے اس کود کھتا تھااور پریشان کرتا تھا اورمیری نیوی بدنا می کے خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے پریشان ہوگئ تو میں نے اس کے ساتھ ایبااییا معاملہ کیا (اور پوری تفصیل بیان کردی) عضدا دولہ نے کہا جاؤسپر دخد، نہ کسی نے پچھ سنااور نہ کسی نے تم ہے یو چھا۔

(اليشابابالشا۸)

### ایک طبیب خانون کی فکرانگیزمهارت

صلت كين مبهد جدري كيتے بين كه مجھ سے بشر بن المفصل نے بيان كيا كه بهارا عاجیوں کا قافلہ سفر میں تھا تو ہمارا قافلہ کا گزر عرب کے باشندوں میں سے ایک بستی برہوا ہمیں بتایا گیا کہ یہاں بہت خوبصورت تین بہنیں ہیں اورکہا گیا کہ مطب کرتی ہیں، مشہور ہیں اورعلاج کی ماہر ہیں۔ہم نے جاہا کہان کو دیکھیں تو ہم نے اپنے ایک ساتھی کی بنڈلی کوایک ککڑی اٹھا کراس ہے چھیل دیا، بیبال تک کہاس میں سے خون رہنے لگا، پھر ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور لوگوں ہے کہا کہ اس کو سانب نے کاٹ لیاہے کوئی جھاڑے والا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے چنانچہ اس کی کنڈی کھڑ کائی گئی تو ان میں ہے ایک چھوٹی بہن نکل کرآئی ایسی خوبصورت تھی کے معلوم ہوتا تھا کہ سورج نکل آیا ہے وہ آکراس کے سامنے کھڑی ہوگئی اس نے ویکھا اور کہنے لگی کہ اس کوسانپ نے نہیں کا نا ،ہم نے کہاوہ کیے؟ تواس نے کہااس کاجسم ایس لکڑی سے چھل گیاہے جس پر نرسانپ نے بیپٹاپ کیا ہوا تھا اوراسکی دلیل ہےہے کہ جب اس کے بدن کو دھوپ لگے گ توبيهم جائے گا اور واقعی جب سورج طلوع ہوا اور اس کےجسم پر دھوپ گی تو و چخف مرگیا (ابيناً) تقا\_

میں اللّٰد کو بغیر عقلی دلیل کے ما نتا ہول اللّٰہ تعالیٰ نے نیک اور ہزرگ کے تعلق کی وجہ ہے کس طرح ان کے ایمان کی حفاظت قرمائی اس سے متعلق پہلے بھی ایک ایمان افروز واقعہ مولا نامحہ نعیم ویوبند کا تحریر ہو چکا ہے اب ای طرح کا ایک اور امام رازی گا ایمان افروز واقعہ تحریر کیا جارہا ہے حضرت امام رازی بہت بزے مفسر ، محدث ، محقق ، اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے ، جب یہ فل ہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لئے کسی اللہ والے کی تارش میں نظے اور دور در از کا سفر کیا ہیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی ، آخر کار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے پچھ معاسب مناسبت محسوس ہوئی ، آور ان سے جاکر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے ، میں مناسبت محسوس ہوئی ، اور ان سے جاکر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے ، میں مناسبت محسوس ہوئی ، اور ان سے جاکر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے ، میں مناسبت محسوس ہوئی ، اور ان بے باطن کی تربیت کرنا چا ہتا ہوں پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا نیکن جب ان کا اصر اربڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فلاس وقت خانقا و میں آجانا میں تمہیں بیعت کرلوں گا۔

چنانچوہ وقت بھی آگیا کہ حضرت اہام رازیؓ خانقاہ میں بیعت ہو گئے اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اہام رازیؓ کے زمانے میں دہر ہوں کا برداز ورتھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو دہر یہ کہا کرتے تھے اور یہ منکرین خدایہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے اہام رازی کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے سود لائل موجود تھے جب کسی دھریہ سے مناظرہ فرماتے تو دس پندرہ ولائل کے ذریعے ہی وہ دھریے گھائل ہوجاتے تھے یعنی کہ ان کو شکست ویدیا کرتے تھے۔

اتفاق سے امام رازیؒ کے بیر کی زندگی ہی میں امام رازیؒ کا انتقال کا وقت قریب آسم رازیؒ کا انتقال کا وقت قریب آسمیا ، انتقال کے وفت شیطان امام رازیؒ کے سر ہانے آسر بیٹھ گیا ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے آمین ، شیطان نے آسرامام رازیؒ سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ؟ امام رازیؒ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ؟ وجود تو ہے ہی ، شیطان نے کہا کہ تمہارے ہاں کیا کہ کا کہ تمہارے ہاں کیا دیاں کی اس دلیل کو ہاں کیا کہ کیاں دلیل کو ہاں کیا کہ کا کہ ہاں دلیل کو ہاں کیا کہ کیاں دلیل کو ہاں کیا کہ کیاں دلیل کو ہاں کیا کہ کیاں دلیل کو ہیں کہ ہاں دلیل کو ہاں کیا کہ کہ ہاں دلیل کو ہاں کیا کہ کو کیاں جو کیاں جو کیاں جو کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ

توڑ دیا،اہام رازی نے دوسری دلیل دی شیطان نے اس کوبھی توڑ دیا،اس طرح دل ولیلیں دیں شیطان نے سب کوتوڑ دیا،اب اہام رازی ولائل پر دلائل دیے جارہے ہیں اور شیطان سے ان سب کوتوڑ اور شیطان سے ان سب کوتوڑ اور شیطان سے ان سب کوتوڑ اتواب اہام رازی کو بری گر دلیلیں چیش کیس اور شیطان نے ان سب کوتو ڑا تواب اہام رازی کو بری گر اور تشویش ہوئی کہ سے کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کوتو ڑتا جارہ ہے، اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دیے رہاہے کہ لا جواب کرتا جارہ ہے اگر خدا نواستہ ای رقب رفتا ہو جواب دیتا رہا تو ذرای دیریمی میرے دلائل ختم ہوجا کیں گے اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلانعوذ باللہ جھے بھی شبہ ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلانعوذ باللہ جھے بھی شبہ ہوگیا تو میں اللہ کے وجود میں عقلانعوذ باللہ ہوگیا تو شبہ ہوگیا تو میرا خاتمہ ہی خارب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں شبہ ہوگیا تو میرا خاتمہ ہی خارب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں شبہ ہوگیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا ہو این ہوگئے۔

یہاں تک کہ آپ نے ننانوے دلیلیں دیدیں اور شیطان نے ننانوے دلیلیں توژ ڈالیس ،اورامام رازیؒ پسینہ بسینہ ہوگئے اتھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے ،اب و کیھئے جونکہ کچھ عرصہ تک ان کا ایک بزرگ سے علق تھا ای وجہ سے واقعلق کا م آیا اور اس وفت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام رازیؓ کی اس تھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منتشف فرمایا اس وقت وہ شیخ وضو فرمارے تھے،ان کے ہاتھ میں یانی کا لونا تھا اس ھالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارااور کہا:اے رازی یوں کیوں نہیں کہددیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے بیالفاط امام رازیؒ کے کان میں پہنچا وئے ، جب ان بزرگ کی آ واز امام رازیؒ کے کان میں آئی کہ اے رازی بوں کیون نبیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیرتسی دلیل عقلی کے ماتیا ہوں امام رازی نے فوراً بیالفاظ اپنی زبان ہے کہ دئے بس بیکہنا تھا کہ شیطان نوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا اس لئے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ تو ڑتا ،اس دلیل کو کوئی تو ڑپی نہیں سکتا میں بلادلیل اللہ کو مانتا ہوں ،آخرت کو مانتا ہوں ، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں ، بس بہالفاظ کے اوراس کے بعد امام رازی کا انتقال ہوگیا اور نیک تعلق کی برکت سے الله تغالیٰ کافضل ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان بر ہوا۔ (اصلاحی بیانات جلد ۴، مسلامی)

اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم انٹد سے پناہ مانگے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے سرسے محفوظ رکھے اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھا منا چاہئے تا کہ اس کی خدمت اور سحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے اور اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے اللہ تقالی نیک بندوں کی خدمت اللہ کے راستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ،اللہ عمسب کا خاتمہ ایمان بر فرمائیں (آمین ٹم آمین)

ایک نوجوان کی حفاظت کے لئے بچھوکا سانپ کوڈ نگ مارنا

حضرت ما لک بن ویناڑنے اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر ایک عجیب وغریب واقعہ نقل کیا ہے اور بیدواقعہ مفتی عبدالرؤف سکھروی کی کتاب اصلاحی بیانات میں اور مفتی تقی عثانی کی اصلاحی خطبات میں تحریر ہے۔

فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے بہیضا ہوا تھا کہ اچا تک میں نے دیکھا کہ ایک بھی ایک مرتبہ دریا کے کنارے بہیضا ہوا تھا کہ ایک بھی کیا دیکھا ہوں کہ وہ بھیو دریا کے کنارے پر گیا اور دریا کے کنارے پر آیک بھواس کا انتظار پہلے سے کر دہا ہے یہ پانی کے قریب پہنچ کرفور اُاچھل کراس کچھوے کی پشت پر سوار ہوگیا جیسے ہی یہ بھیواس کچھوے کی پشت پر سوار ہوا، وہ کچھواس کولیکر دریا کے دوسرے کنارے کی یہ بھیواس کی بشت پر سوار ہوا، وہ کچھواس کولیکر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہوگیا، مجھے یہ دکھے کر بہت تعجب ہوا کہ یہ بچھوا ور پچھوے کی دوتی کیسے ہوگئی ؟اورکس طرح یہ بچھواس کی پشت پر سوار ہوکر جارہا ہے؟ چنا نجیہ میں نے بھی ایک بھوئی گاور کس طرح یہ بچھواس کی پشت پر سوار ہوکر جارہا ہے؟ چنا نجیہ میں نے بھی ایک بھورا آ ہت، آ ہت کنارے کی طرف آنے لگا جیسے بی وہ کنارے پر پہنچا تو وہ بچھوفورا کو و کھورا آ ہت آ ہت کنارے کی طرف آ گے جیزی سے دوڑ نے لگا اور میں بھی اس

کے پیچھے چلنے لگا، پھھ آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے پیچا ایک اور جوان شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا ہے اور اس نو جوان کے سر ہانے ایک کالا سانپ اپنا پھن پھیلائے ڈ نگ مارنے کی تیاری کر دہا ہے ابھی میں بیہ منظر دیکھ رہا ہی تھا کہ وہ بچھو جلدی سے وہاں پہنچا اور اس نے سانپ کے ڈ نگ مارا ڈ نگ گئے ہی سانپ ترکی جو جلدی سے وہاں پہنچا اور اس نے سانپ کے ڈ نگ مارا ڈ نگ گئے ہی سانپ ترکی ہے دوہ سانپ مرکیا، بہر حال وہ سانپ اس نوجوان کو ڈ نگ نہیں مارے کا میں اس نے اپ اس نے اس نے اپ نے اپ نے اپ اس نے اپ نے اپ نے اپ نافر مان بندے کی حفاظت فرمائی۔

بچھوڈ نگ مارکر جاچکا تھا میں نے اس نو جوان کو اتھایا اور اس کوسمار اوا قعہ سنایا کہ دکھے تو شراب کے اندر مست ہے لیکن خالق کا کتاب نے تیری حفاظت کیسی فر مائی 'ایک طرف اتنی دور سے بچھوکو یہاں آنے کا تکم دیا بچر بچھوے کو مقرر فر مایا کہ وہ بچھوکو دریا پار کرائے اور پھر بچھو نے آکر سانپ کو ڈنگ مارا اور اس طرح اللہ نے بچے سانپ سے ڈسے سے بچالیا جب اس نو جوان نے بیدواقعہ سناتو وہ زار وقطار رونے لگا کہ ہائے میں ایسا گناہ گاراور نا فر مان بندہ ہوں لیکن وہ بچھ پر بچر بھی مہر بان ہے اس کے بعداس نے حضرت کے ہاتھ پر تو بہ کی اور عہد کیا کہ آج کے بعد میں اپنے پر وردگار کی ٹافر مائی اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کا منہیں کروں گا ، اللہ تعالی جمیس بھی ہے جھ عطافر مائے اور اپ کی مرضی کے خلاف کوئی کا منہیں کروں گا ، اللہ تعالی جمیس بھی ہے جھ عطافر مائے اور اپ کی مرضی سے بچی تو بہ کرنے کی تو نیق عطاء فرمائے۔

(اصلاحی بیانات جلد ۴۸ سنده ۲۰۸۰ اصلاحی خطاب جدده ۱۵۹۰)

### جان بچی سولا کھوں پائے

ابومحمد الخشاب غوی سے مروی ہے کہ ایک جولا ہے کا گزرایک طبیب پر ہوااس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کو دوائی کے طور پر عرق گلاب اور تمر ہندی (اللی کثار نے) تجویز کرر ہاہے اس نے کہا کون ہے جواس کام کوعدگی سے کرسکے ؟ یہ جولا ہاا پٹی بیوی کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ میرے گئے ایک بڑا محامہ بناؤاس نے کہا تو اس محامہ کا کیا کرے گااس نے کہا ہیں تو اب تھیم بنوں گااس کی بیوی نے کہا تو ایسا مت کرلوگ تہمیں ماریں گے جب لوگوں کو تو جان ہے مارے گا تو لوگ تہمیں ماریں گے اس نے کہا یہ میرا المل فیصلہ ہے ( آخر کا دیو ا پھڑا باندہ کر مطب شروع کردیا گیا ) پہلے دن جا کر جیما اورلوگوں کے لئے دوا کی تجویز کرنا شروع کردیں اور کافی رو بے کمائے اور کئی دن ایسے کرتار ہا گیر آ کر بیوی ہے کہا کہ میں روزان ایک (جیسی ) گولی بنالیتا ہوں (اور ہر بیاری کو وہی ویتا ہوں) و کھے گئن کما چکا ہوں ،اس کی بیوی نے کہا کہ میکام چھوڑ ویں اس جولا ہے نے کہا ایہ نہیں ہوسکتا۔

ایک دن ایسا ہوا کہ ایک باندی کا گزر حکیم صاحب (کےمطب) کی طرف سے ہوا،اس نے دیکچیکراین مالکہ ہے کہا جو کہ بخت بھارتھی میراجی جاہتا ہے کہ نیاطبیب تمہارا علاج کرے،اس ملکہنے کہا کہاس کو بلائمیں ،چنا نچہ یہ تکیم تشریف لے آئے اور حال میہ تھا کہ اس بیار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا صرف کمزوری باقی تھی (گردومرے حکیم ہے بچھنیں سکے تھے )اس جولا ہے نے جو یز کیا کہ ایک مرغی بھون کرلاؤ؟ وولائی گئی اور مریض نے خوب کھائی اور تین حیارون تک ایہا ہی کیا تو ضعف جا تار ہااوروہ اٹھیبیٹھی (پھرتواس ک خوب واہ واہ ہوئی آ ہستہ آ ہستہ بی خبر یا دشاہ تک پہنچ گئی بادشاہ نے اس کو بلا کر (بادشاہ ) جس مرض میں بنتلا تھا اس کا اظہار کیا ،اتفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دوائیس کہہ دیں جس ہے اس کو فائدہ بہجا اور با دشاہ ٹھیک ہو گیا ،اس کے بعد با دشاہ کے باش ایسے لوگوں کی ایک جماعت آئی جو اس جولا ہے کو جانتی تھی،انہوں نے کہا کہ بید مخص آیک جولا ہاہے۔ یہ پچھنیں جانتا،سلطان نے کہا کہ اس مخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی اورفلان عورت کوای کے علاج سے صحت ہوئی (بیمبراتجربہ ہے،اس کے خلاف) میں تمہاری ہات تشکیم نہیں کروں گا۔

انہوں نے کہا کہ ہم تجربہ کرانے کے لئے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں

بارثاہ نے کہا ایسا کراواورانہوں نے ہجھے سوالات ہجویز کرائے اس کے لئے اس جولا ہے نہا گریس ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گاتو تم جواب نہیں ہجھ سکوگے کیونکہ جوابات کووئی ہجھ سکتا ہے جو کہ طبیب ہو ہیکن (اگر تمہیں تجربہ تک کرتا ہے تو اس طرح کرلو) کیا تمہارے یہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہے بھراس نے کہا کہ کیا اس میں ایسے بھار بول گے جو مدت سے بڑے ہوئے ہول لوگول نے کہا ہاں ہیں اس نے کہا کہ بس میں ایسے بھار بول گے جو مدت سے بڑے ہوئے ہول لوگول نے کہا ہاں ہیں اس نے کہا کہ بس میں ان کا علاج کرتا ہوں تم دیکھتے رہ جاؤگے کہ سب کے سب چندون میں عافیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ (اس علاج کے بعد) کیا کہ سب چندون میں عافیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ (اس علاج کے بعد) کیا جبیں بری قابلیت کے اظہار کے لئے کوئی دلیل اس سے بڑی ہوگئ ؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں چھو چنانچے سب شفا خانہ کے دروازے پر پہنچ ،اس نے لوگوں سے کہا کہ تم سب یہاں ہیٹھو چنانچے سب شفا خانہ کے دروازے پر پہنچ ،اس نے لوگوں سے کہا کہ تم سب یہاں ہیٹھو ،میں ماتھ اندرکوئی نہ آئے۔

اس کے ساتھ صرف ایک شفا خانہ کا افہر تھا اور اندر داخل ہوگئے ،اس جولا ہے

ن اس افسر سے کہا کہ جو بچھ میں عمل کروں تو نے کسی کے سامنے پچے تہیں کہنا اگر تو نے

کی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں کچھے بھانی دلاوں گا اگر تو خاموش رہا تو میں کچھے

الامال کردوں گا اس افسر نے کہا کہ میں خاموش رہوں گا اور افسر سے حلف بالطلاق

دلایا ، پھراس سے پوچھا کہ تیرے پاس شفا خانہ میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں! کہا

کہلیر آووہ بہت سا تیل نیکر آیا ،اس جولا ہے نے تمام تیل ایک بوئی ویک میں والا

ادراس کے شیچ آگ جلائی جب تیل خوب جوش مار نے لگا تو مر یعنوں کی جماعت کوآواز

دیگ میں میں سے ایک مریض سے کہا کہ تیری بیاری صرف ای سے دفع ہو سکتی ہوتا س

تھیم بی نے کہا تھے یہ تو کرنا ہی پڑے گااس مریض نے کہا مجھے تو شفا ہو پیکی تھی بی معمولی ساسر میں ورد تھا تھیم ہی نے کہا کہ پھر تو یہاں کیا کرر ہاہے جب اچھا ہو گیا ہے تو تھے جانا چاہئے تھااس مریض نے کہا بس یونہی کوئی خاص وجنہیں تھی تھیم نے کہا تو چلا جا اورلوگوں سے کہتے جانا کہ ہیں تندرست ہوگیا، وہ یہاں سے نکل کر بھا گا اورلوگوں سے کہتا گیا کہ ہیں شفایاب ہوگیا ان صاحب کی آ مدسے پھر دوسرے مریض کا نمبر آیا،اس سے بھی ایبا ہی کیا گیا کہ تیری بیاری صرف ای طرح دور ہوگئی ہے کہ تو اس و گیا۔ اللہ ایک میں تو تندرست ہوگیا ہوں حکیم صاحب فی ہیں بیٹے جائے،اس نے کہا اللہ اللہ ایک ہیں تو تندرست ہوگیا ہوں حکیم صاحب نے کہا اس میں بیٹے نام کو واپسی کا ادادہ نے کہا اس میں بیٹے نام کہ واپسی کا ادادہ رکھتا ہوں، جگیم ہی نے کہا کہ میں تو آج شام کو واپسی کا ادادہ میں ای اورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں ای اورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں ای اورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں ای اور کہا ہوگیا ہوں اب یہ بھی نکل کر بھاگا،اورلوگوں سے کہتا گیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہوچی ہے بیہ حال سب کا ہوا یہاں تک کہ سب حکیم کاشکرا واکر تے ہوئے رخصت ہوگئی اور بھا گتے جلے گئے (جان پی سولاکھوں پائے)۔ اور حکیم کی شہرت ہوگئی اور خالفین شرمندہ ہوئے۔

(لطائف علميه بس:١٢٠)

#### ہارون الرشید کا سوال بہلول کا جواب (جواب لا جواب)

کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول ہارون الرشید کے پاس آیا خلیفہ نے بہلول سے سوال کیا، اگر کوئی انگور کھائے تو کیا حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا نہیں خلیفہ نے پوچھا، اگر انگور کھانے کے بعداس پر پائی پی لیا جائے تو کیسا ہے؟ بہلول نے جواب دیا پھر بھی کوئی مضا نقہ نہیں، خلیفہ نے کہا اگر مدت تک اس انگور اور پائی کو دھوپ ہس رکھار ہے دیں تو حرام کیسے ہوجا تا ہے؟ بہلول نے جواب دیا اگر آدی کے سر پر تھوڑی ہے مئی ڈال دی جائے تو کیا اس سے کوئی نقصان پہنچے گا خلیفہ نے جواب دیا نہیں بہلول نے پوچھا کہ اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑ اسا پائی ڈال دیا جائے تو کوئی نقصان پہنچ گا خلیفہ نے کہا نہیں بہلول نے کہا اگر اس مٹی اور پائی کو طاکر رکھ دیں اور ایک این خیاب بالیں اور انسان کے سر پر ماریں تو اسے کوئی اذیت بہنچے گا؟ خلیفہ نے کہا ایون کی اینٹ

البان كاسر پھاڑ د گئی، بہلول نے كہا جس طرح مٹی اور پانی مل كر انبان كاسر پھوڑ دین ہاورائے چوٹ پہنچا دین ہے تو اس طرح انگوراور پانی مل كریمی چیز نقصان دہ بن جاتی ہے جسے شریعت نے حرام اور نا پاک مشہرایا ہے اس کے چینے سے انسان پر بہت ی مصیبتیں آتی ہیں اور اس کے چینے والے پرسز اواجب ہوجاتی ہے، خلیقہ ہارون الرشید بہلول کے جواب پرونگ رہ گیا۔

(ضرب مؤمن ۱۵ تا ۱۶ جؤری ۲۰۰۵ ص:۵)

### پانچ سوعورتیں ایک ہی روز میں مریں

فرقد مسبحی کوکسی نے کہا کہ بنی اسرائیل کی کوئی بڑی بجیب خبر ہے جو تہمیں بیجی ہوتو ہمیں بتاؤ؟ جواب دیا کہ میں بیخبر بیجی ہے کہ بیت المقدی میں پانچ سو ہا کر وعور تیں آئیں جن کا لباس کمل اور ثاث کا تھا، اور خدا کے تو اب اور عذاب کا آپس میں ذکر کیا،اورسب سے سب (لیعنی پانچ سوکی پانچ سو) ایک ہی روز میں مرگئیں۔

( تقص الاوليا مهولف مولا ناال**ې محمرعبدالله بن اسعد تيمنی مترجم مولا** څاشېرف علی صاحب ومولا ټاظفر معرف نه په

احمر قدا لوگ من اله ۱۰۷ حکایت ۸۱۲)

### شکار کرنے چاہتی خود ہی شکار ہوگئی

بعض سلف سے مردی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک توم میں ایک خوبصورت عورت بھی جو حسن میں لا تانی تھی اس سے کہا گیا کہ وہ رہتے ابن شیم کوچیز ہے شاید کہ وہ نہتے ہیں پڑجائے اورا سفعل کی ہزار درہم اجرت دے جا کیں گے، چنا نچاس عورت نے حتی المقدور عمدہ لباس اورزیورات ہے تج کر (آراستہ ہوکر) نہایت عمدہ خوشبولگائی جب ختیم نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تو اس کے سامنے وہ عورت آگئی ، جعنرت اس کو دیکھ کر جب ختیم نماز پڑھ کرمسجد سے نکلے تو اس کے سامنے وہ عورت آگئی ، جعنرت اس کو دیکھ کر گھبرا گئے وہ کیلے منہ (بغیر پردہ کے ) آپ کے سامنے آگئی اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب مختیم بخار آئے گا اس سے تیرار نگ متغیر ہوجائے گا

اور روئق تیری از جائے گی اور جھ پرموت کا فرشند نازل ہو کر تیری روح نکال لے گا، یہ سنتے ہی اس نے ایک چیخی ماری اور ہے ہوش ہو کر گر پڑی ہتم ہے اللّٰہ کی جب اے افاقہ (ہوش آیا) ہوا تو وہ تو بہ کرنے کے بعد اینی عبادت گزار بن گئی کہ جس ون وہ مری تو خنگ درخت کی طرح تھی۔

#### (الصاّركايت نمبر٣٥٣س ٣٣٩)

### ایک اللہ والے کی قبر میں قرآن کی تلاوت

(اینایکایت ۴۸۸ ش:۳۹۹)

# حضرت سلیمان علیه السلام کی سمندری قبه میں موجود شخص سے ملاقات

الله جارک و تعالی نے حضرت سلمان بن داؤ دعلیہ السلام کو وی کی کہ سمندر کے سنارے سامان اسلام کو وی کی کہ سمندر ک سنارے جاؤ؟ ایک عجیب چیز دیکھو سے ،حضرت سلمان اپنے لشکر (جن وانس) کے ساتھ سمندر کے کنارے پرتشریف لے گئے جب ساحل پر ہنچے تو واکیں ، ہائیں ویکھا تو

یعنی کہااس نے جس کے پاس کتاب کاعلم تھا، مراداس سے آسمف بن برخیا
ہیں۔ کہ سندر کے اندر جاکر اندر کا حال بیان کرے، انہوں نے فوراً ایک سفید تو بی قبہ
حاضر کیا جس کے چاردروازے تھے اور تمام دروازوں ہیں سے ایک قطرہ بھی پائی کا
داخل نہیں ہوا تھا حالا تکہ وہ قبہ سمندر کی نہ ہیں تھا جس کا گہرائی ا تنا گہرا تھا کہ عفریت نے
اول جوغوط لگایا تھا اسی طرح آصف تین غوط نیچے ہی غوطے لگاتا تو تب تہہ تک
اول جوغوط لگایا تھا اسی طرح آصف تین غوط نیچے ہی خوطے لگاتا تو تب تہہ تک
کہ اندرایک شخص خوبصورت نوجوان صاف شفاف کیڑے بہتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے
کے اندرایک شخص خوبصورت نوجوان صاف شفاف کیڑے بہتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے
آپ نے قبہ میں داخل ہوکراسے سلام کیا اور فرمایا کہ تھے اس سمندر میں کس چیز نے
ہینجایا۔

اس نے کہااللہ کے نبی میراباپ اپانی تھااور میری ماں تا بیناتھیں میں نے اس کی ستر برس خدمت کی جب میری والدہ وفات پانے گئیس تو انہوں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز کر تیری عبادت میں گزار نے کی توفیق عطا فرما جب باپ کی وفات کی تو بیش میں اسے ایسی جگہ خدمت لے جہاں شیطان وفات کی تو بیش کے اور اسے ایسی جگہ سے درق وے جوز مین وآسان کا نہ ہو) چنا تھے جب

میں انہیں فین کر کے اس سامل کی طرف آیا تو مجھے بیتہ نظر آیا ہیں اس کی خوبصورتی کے ملاحظہ کے لئے اندر واخل ہوا تو است میں ایک فرضتے نے کہا اس قبہ کو دریا میں اتارہ وہ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تو کس زمانے میں یہاں آیا تھا ؟ اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں آیا تھا حضرت ملیمان نے تاریخ دیکھی تو معلوم ہوا کہ وہ اس کے اندر دو ہزارسال گزارچکا ہے اوروہ بالکل جوان تھا ، آیک بال بھی سفید نہ ہوا تھا آیک نے بھردریافت کیا کہتم اس سمندر کے اندرکھاتے کہاں ہے ہو؟

کہا کہ میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونج میں ایک زرد چیز لاتا ہے جوآ دمی کے سر کے برابر ہوتی ہے اور میں اسے کھا تا ہوں بچھاس میں دنیا کی ساری نعتوں کا مزا آتا ہے اور اس سے بھوک پیاس میری جاتی رہتی ہے اور گرمی سر دی اور نیندستی اور اونگھ ،وحشت سب کا سب اس سے دور ہوجا تا ہے حضرت سلیمان نے فرمایا کہتم کیا بید چاہتے ہوکہ ہمارے ساتھ چلو؟ ہم تہمیں اپنی جگہ پہنچادیں؟ اس خصص نے کہا کہ جھے اپنی جگہ پر پہنچادیں، چنا نچہ حضرت سلیمان نے آصف سے فرمایا کہ آئیوں اپنی جگہ پر پہنچا دو چنا نچہ سے فرمایا کہ آئیوں اپنی جگہ پر بہنچا دو چنا نچہ کے اس سفید قبہ کو اپنی جگہ پر رکھ دیا ،حضرت سلیمان نے لوگوں کو متوجہ ہو کر فرمایا کہ دیکھو ماں باب کی (عظمت بلند و بالا وار فع واعلی ہے کہ اس) کی دعا تمیں کیسے مقبول ہوئی خدمت کی تو فیق عطا وفرمائے آئیوں ٹم آئیوں۔

( نقص الاولياء حكايت:٢٦٣ يص: ٢٥٨)

ہرنی نے ایک ہے۔ سہارا بچی کواپنادودھ بلانے کا واقعہ

حضرت ابوجعفر نمائی ہے مروی ہے کہ ہم اپنے بعض صوفی بھائیوں کے ساتھ دینبور میں تفرے چندلوگ یا ان پچھاسباب (جہیز وغیرہ) خریدنے آئے اور مجھ سے کہنے گئے کہ اگر تمہیں معلوم ہو سے اسباب سس کے لئے خریدا جارہا ہے تو تو جلدی دلوا

دیتا میں نے کہا کہ اس کا قصہ بیان کرو؟ وہ کہنے گئے کیوں نہیں ان میں ہے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہاری قوم کاسردار ہےان کی آیک بیوی ہے جس سے تی لڑ کیاں پیدا ہوئیں انہوں نے ایک حمل میں کہا کہ اگر تو اس مرتبہ بھی لڑ کی جنے گی تو تجھے طلاق ہے، اتفا قاسے ہم لوگوں نے گرمی کے موسم میں مراغد کی جانب سفر کیا ، ایک دن ہم سفر میں چل رہے تھے کہاس کو پہیٹ میں (بچہ ہونے والا) در دشروع ہوا وہ عورت راستہ ے ہك كردوريانى برگنى كوياكدوضوكرنا جا ہتى ہے وہيں اس كى لزى پيداہوگنى اس عورت نے وہیں اس کوایک کپڑے میں لپیٹ کرایک پہاڑ کے غار کے پاس رکھ چھوڑا (اور والبس آئن ) اور کہا کہ وہمل نہ تھا بلکہ صرف ہوائھی اور وہ نکل گئی۔ ہم وہاں سے حیلے گئے اور جھ ماہ تک غائب رہے تھ ماہ سے بعد جب اس کے باس پنچے (توبیعورت یانی کے بہانے ہے اس غار سے باس کئ جہال اڑی رکھی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک ہرنی کھڑی ہے اوران بچی کو دود دھ بلارہی ہے ہرنی نے جبعورت کودیکھا تو وہ بھا گ گئی اورعورت اس کے باس مینچی اوراے اٹھالیا تو عورت رونے گئی جبعورت اس کوچھوڑ کرہٹ گئی تو ہرنی آئی اور دودھ بلانے لگی اور عورت خاموثی سے اینے قافلہ والول کے ساتھ مل گئی اور قافلہ والوں کواس واقعہ کی خبر دی اس سے شوہر نے بھی سناچنا نچے سارے قبیلہ کے معزز لوگ جمع ہوکراس غار کے یاس سے ویکھاتو ہرنی (ای طرح) بیچے کودودھ پلارہی تھی ان كى آجث من كر جرنى بھاگ كئى لوگوں سے بكى مانوس جوئى اور نوگ اسے اسينے ساتھ لے سرچل دے اوروہ ہرنی دور سے کھڑی دیکھر ہی تھی حتی کہ ہم نے وہاں سے سفر کرنے کے ارادہ کیا اور بیسامان وغیرہ اس بچی کے جہزے لئے خرید اجار ہاہے اب اس بچی کے باپ نے اس کا ایک تیک آدمی سے نکاح کردیا ہے، یاک ہے اللہ جو مخلوق برلطف كرتا ہے اور وہ ہرا يك كى خبر ركھتا ہے وہ بڑى قدرت اور بڑے احسان والا ہے ہے شکک په

### تم الجھے ہویا میرا کتا؟

تا تاری جب بغدادی سلطنت پر غالب آگئے تو ان کے اندرا حساس برتری پیدا ہوگی اپنے آپ کومسلمانوں سے بھی بہت اونچا سیحنے گئے ایک تا تاری شغرادہ ایک بار گھوڑے پر سوار ہوکر شکارد کیمنے جار ہاتھا اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھارا سنے میں ایک مسلمان بزرگ ملے ،اس نے مسلمان بزرگ کو اپنے پاس بلایا اور کہا تم ایجھے ہویا میزا کتا ہمسلمان بزرگ نے اظمینان کے ساتھ جواب دیا کہ اگر میر اخاتمہ ایمان پر ہواتو ہیں اچھاور نہ تہارا کتا اچھا ہے ، بیہ جملہ اس وقت اتنا موٹر ٹابت ہوا کہ تا تاری شغرادہ کا دل بل گیا وہ اس ایمان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا جس پر آ دمی کا خاتمہ نہ ہوتو کئے سے بدتر ہوجا تا ہے اس بات کا بلا خرنتیجہ بیا کلا کہ وہ شغرادہ مسلمان ہوگیا۔

کتے سے بدتر ہوجا تا ہے اس بات کا بلا خرنتیجہ بیا کلا کہ وہ شغرادہ مسلمان ہوگیا۔

کتے سے بدتر ہوجا تا ہے اس بات کا بلا خرنتیجہ بیا کلا کہ وہ شغرادہ مسلمان ہوگیا۔

(خریدہ نرمولا نا اسلم شخویوں کا سے اس)

### ملك الموت كاصدمه وافسوس اورشدا دكي جنت

کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزب میں عرض کی اے مولائے کر یم میں نے کروڑ وں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں گردو جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے میں نے کروڑ وں لوگوں کی جانیں ہوا ہے، میں نے تیرے تھم کی تحمیل ضرور کی گرنہا یت ہی دکھ کے ساتھ اور وہ دُواکیک مال اور ایک بیٹا تھے۔

واقعہ کھاس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہوگیا تھا اور ایک مورت اسپنے شیر خوار بی کے کے ساتھ ایک بہدر ہاتھا اور مال اور بینا اس پرسوار تھے، اے مولا کریم اچا تک تیراتھم ہوا اور بیں نے مال کی جان اس شختہ پر نکال لی ، میرے لئے پر بیٹان کن بات میتھی کہ ماں مرچک ہے اب بیچ کا کیا حشر ہوگا ہی ہی ہوائی کی ایس مرچک ہے اب بیچ کا کیا حشر ہوگا ہی ہورے نئے پر بیٹان کن بات میتھی کہ ماں مرچک ہے اب بیچ کا کیا حشر موگا ہی ہوئے ہوئے ہوئے سے تی پر سوار ہے اور تختہ ہر آن بانی کی لہروں کے تھیٹر سے کھار ہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زومیں آگر الدہ سکتا ہے بیچ کے لئے نہ کھار ہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زومیں آگر الدہ سکتا ہے بیچ کے لئے نہ

خوراک کا اجتظام ہے، نیکسی تگران کا بند وبست ہے،

در ما کے کنارے دھونی کپٹرے دھورے تھے اجا تک کسی کی اس بیچے برنظریزی تو تخت کو کھنچ کر لائے بڑے جیران ہوئے کہ ماں مرچکی ہے بچہ بے یار و مدد گار تختہ ہے زندہ وسلامت موجود ہے وہ لوگ اس بیچے کو اپنے سردار کے بیاس نے گئے ہسر دار بے عارہ ہے اولا وتھا سرا دخوبصورت بجہ دیکھ کراس براس کا دل آگنیا ،اورسر دار نے بیجے کو ا ٹی گرانی میں کیکرا ہے اپنا بیٹا بنالیا ہے بچہ آٹھ نوسال کی عمر کا تھا کہا ہے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا استے میں باوشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا سب لوگ ادھرادھر بھاگ گئے مگریہ بچے سڑک پر اکیلا کھڑا رہا، بادشاہ کی سواری گزرگئی اس کے پیچھے اس کا مُلہ پیدل آرہا تھا ان میں سے ایک سابی کوراستے میں سے سرمہ کی ایک پڑیا مل گئی ا تفاق سے اس بیچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمہ کی اسے بہت ضرورت بھی تھی ،لہذا اس نے وہ سرمہ بحفاظت اپنے ہاس رکھ لیا، آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ بیہ سرمدکوئی تکلیف ند پہنچائے ،لگانے سے پہلے کسی دوسرے محص پر آ ز مالینا جاہئے ،قریب ی وہ بچپہ کھٹر اتھا اس نے اس بچہ پر آ زمانا جا ہا بچے نے سرمہ اپنی آئکھوں میں لگالیا ہمگر جوں ہی سرمداس نے نگایا اسے زمین کی تہدمیں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیس ،اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت ہے خزانے پوشیدہ ہیں ، بچہ ہوشیار تھا اس نے چیخا چلانا شردع كرديا كەسرمەلگانے كى وجەسے ميرى آنكھوں ميں سخت تكليف بيدا ہوگئ، (وه سرے کی پڑیا سمیرکر جلے گئے ) بچہ سرمہ کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا ،اورخوشی خوشی باپ کو ساراوا قعدسنایا سردار برداخوش جوارباپ نے کہا کہ جارے باس آ دی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں تم سرمہ لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں جہاں کہیں خزانے یاؤ ہمیں بناؤ ہم نکال کیں گے، چنانچہ ایبا ہی ہوا ہے سے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکلالنے لگے ادر تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے بیہ جوان ہوا تو اس نے برزے برزے فکا لئے شروع کئے ،ان کے پاس دولت کی فراوائی ہوگئی زمین کے تمام خزانے اس کے نظروں

میں منصے اس نے آجہتہ آجہتہ بہت سے آدی اپنے ساتھ ملاکئے اس کے بعد تمام سرداروں کوادھرادھر کردیا اورخود سردارین گیا آخر نوبت یبال تک بینچی کداس نے بادشاہ کے ساتھ بھی نکر لے لی اوراہے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔

اس بچه کان مشدا دخفا اور میه و بنی بچه تفرجس کی مان شختے سر ہی مرگئ تھی اور میدا کیلا دریا کی ایروں کے ساتھ بہدر ہاتھا کہتے ہیں کہ جب بہ برسرا فتدارآ یا تواس ہے تھم دیا کہ ا کیک ایبا کمان در ہے کا مثیر آباد کیا جائے ،جس کی ایک اینٹ سونے کی ہواور دوسری حیا ندی کی ہو،اس میں ایک عالی شان باغ ہوجس میں دنیا کی ہر چیزمیسر ہوجب وہ شہر ہر لاظ ہے تکمیل ہوگیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کرا*س شبر کا نظارہ کیا جائے چنانچہوہ شبر*کو د يکھنے نگلا ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا ، کہ ملک الموت کو تھم ہوا اوراس نے وہیں اس کی روح قبض کرلی ،اہے آتنا موقع بھی نہ دیا کہا ہے ہے مثال باغ کوایک نظر دیکھ سکتا ،ملک الموت نے کہا کہ اے مولائے کریم اس شخص کی روح قبض کرتے وفت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ و مخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا ،اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختہ بر مرگئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا اس بچے نے بڑے ہوکر نافر مانی کی خدا کے حکم ہے بغاوت کی اورسرکشی اختیار کی مگر ہم نے اسے خودساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے پاہر ہی ہلاک کرویا اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں ہے اوجھل ہے امیر معادیہؓ کے زمانے میں ایک صحافیؓ کا اونٹ کم ہوگیا تھا وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا، وہ صحافی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لا یا تھا،اس صحالی نے بیہ واقعہ امیر معاویہ کے یاس بیان کیا،انبوں نے کا فی تلاش کرایا مگر کسی کووہ جنت نہیں ملی اورا ہے اللہ تعالیٰ نے پوشید ہ کر دیا۔

#### محدے نام کااحترام

سطان محمود فرنوی پراپ تقوی اور سرنسی کی وجہ سے دہبر رسول کا بڑا ندبر با ووا پی زبان پر رسول اللہ ہے کا اسم مہرک لانے میں حدد رجہ احترام کرتا تھا اس کا ایک خاص خاص خاص خاص خاص اللہ ہے کہ اسم مہرک لانے میں حدد رجہ احترام کرتا تھا ، ایک روز سلطان خاص خاص خاص خاص کا بہر کہ کر بھارا وہ آیا ، اور شاحی خام کی تھیل کرے گھر چلا گیا ، وہ خادم تین دن تک سلطان کی خدمت میں حاضر شہوا سلطان نے اس کو گھر سے بلوایا اور اس سے فیر حاضری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا گیا گا تھے ہمیشہ محمد کے نام سے فیر حاضری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا گیا تا تا ہے ہمیشہ محمد کے نام سے بھر حاضری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا گیا تا ہے جاس ہوائی اور یہ تین روز بھر سے کوئی بدگرائی ہوگئی ہواں لئے میں نے اسپنے صورت نہیں دکھائی ، اور یہ تین روز بڑی نے بین اور یہ تین روز بڑی نے بین اور یہ تین کر اور کیارا تھا تو اس میں نے تم کو تاج اللہ بن کہر کر بھرا تھا تو اس میں نے تم کو تاج اللہ بن کہر کر بھرا تھا تو اس

. ( تاریخ فرشته جنداول می ۱۲۲)

## ہم دونوں میں بڑاتنی کون ہے؟

معن بن زائدہ کا بیان ہے کہ ایک زیانے میں خلیفہ مصور جھے سے بڑا ناراض تھا اہذا ہیں اس کا سامنا کرنے سے کترا تا تھا، منصور نے میری گرفتاری کے لئے انعام بھی مقرر کردیا میں گھبرا کے اپنا بھیس بدل کر ایک اونٹ پرسوار ہوا، اور بارینہ کی طرف چلاتا کہ وہاں روبوش ہوجاؤں، چلتے چلتے ہیں جب بغداد کے محلے یا بحرب میں بہنچا دہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص تلوار حمائل کئے ہوئے میرا تعاقب کر رہا ہے ہیں نے دہاں میں نے جہٹ میرے تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گرو و شخص میر سے سامنے آگیا، اس نے حجمت میرے اونٹ کی کیمل پکڑ کرا سے زمین پر بٹھا دیا اور میرا ہا تھ مضبوطی سے پکڑ لیا میں نے اجنبی بنے اونٹ کی کیمل پکڑ کرا سے زمین پر بٹھا دیا اور میرا ہا تھ مضبوطی سے پکڑ لیا میں نے اجنبی بنے

ہوئے کہا کیابات ہے؟ وہ بولاجمہیں نہیں معلوم امیر المونین کوتمہاری تلاش ہے میں نے کہابرا درشہبیں غلطنہی ہوئی ہے میری حیثیت ہی کیا بھلاامیر الموشین مجھے کیوں تلاش کرائیں گےوہ کہنے لگا کیاتم معن بن زائدہ نہیں ہو؟ میں نے کہا ہر گزنہیں کہاں میں اور کہاں معن بن زائدہ وہ منسائم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے میں تہہیں خوب احجی طرح بھانا ہوں جتناتم اینے آپ کو پہنچا نتے ہو،اس کی باتوں سے مجھے یقین ہوگیا کہ بیخص بی انبیں چھوڑنے والا ہے میں نے اس سے کہا کہ دیکھویہ جواہر کی ایک فیمتی مالا ہے اس کی قیمت امیرالمؤمنین کے انعام سے بہت زیادہ ہے اسے تم لے لواورمفت ہیں میرا فن اینے سر نہلو، میں نے بالا اس کوتھا دی وہ کچھ دیر تک مالا کا جائزہ لیتار ہا پھر کہنے لگا اں کی قیمت کے متعلق تمہاری بات قطعاً (صحیح ہے لیکن ) تمہیں میری ایک بات کا جواب دینا پڑے گا اس نے سوال کیا کہ بہت لوگ تمہاری سخاوت اور فیاضی کی تعریف کرتے ہیں مجھے بتاؤ کیاتم نے یہ ہاردیکر مجھے اپنی ساری دولت بخشدی ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں اس نے یو جھاا جھاتو کیا ایک تہائی بھی نہیں؟ جواب دیا ایک تہائی بھی نہیں اس نے یو جھا اجھا تو کیا دسوال حصہ؟ میں نے جواب دیا ہاں دسواں حصہ مجھانو کہنے لگا یہ تو ہڑی بات نہیں ہے خلیفہ منصور ہر مہینے مجھے صرف ہیں در ہم تخواہ دیتا ہے اور اس ہار کی قیت لا كھوں در بهم بے ليكن تم اينے مقابلے بيس ميرى سخاوت و كيھويہ بار بيس تنہيں بخشا ہوں تا كه ونياسمجھ لے كه ہم دونوں ميں سے زيادہ بخي كون ہے اس نے مالا ميرى طرف اچھال کرادنٹ کی نگیل چھوڑ دی اور جانے لگامیں نے (اس کی بات) سے جل کر کہااس تو ہین وذلت کے مقابلے میں قتل ہی ہوجاتا بہتر ہے تم نے جو پھے دیا ہے وہ لے لو،اور مجھے گرفتار کرکے خلیفہ کے سامنے چیش کر دووہ ہنسااور کہا کہتم مجھ سے زیادہ فیاض بن کر مجھے جھلا نا جا ہے ہولہٰ ذامیں ہے ہار ہرگز نہیں اوں گا اور بیا کہہ کرو ہ فوراْ چلا گیا۔

(خزيدش ١٢١)

### کیامبریشکل واقعی اعظم طارق جیسی ہے؟

اس سم کا ایک واقعہ بانی ملت اسلامیہ مولا نا اعظم طارق شہید کے ساتھ بھی بیش آیا فروری ہو 199ء کا واقعہ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے مولا نا کوکروڑ وں روپے کی لا کیے دی گئی تو مولا نا نے بیبیوں کو محکراتے ہوئے کہا کہ میں نہ تو تمہاری لا کیے میں آکرنسوانی حکومت سے تعادن کروں گا نہ کم از کم مخالفت کروں گا اور میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں اور نہ ہی گرفتاری کے اعلان سے خوف زدہ ہوکرا پیئے مشن وموقف سے بحجے ہوں گا چنا نچہ مولا نانے جھنگ میں ۲۲ فروری 1998ء کو اعلان کر کے روپوشی اختیار کرلی جو کہ چار مہینے تک جاری رہی ، پولیس گرفتاری میں ہر بارٹا کام رہی۔ چنا نچہ ای روپوشی کے ایام میں بیواقعہ بیش آیا۔

جب مولانا نے جہانیاں (صوبہ بنجاب) سے بس پرٹو بدئیک سنگھ کی طرف خفیہ سفر کیا اور بس چیچہ وطنی ہے آگر رچی تھی کہ مولانا نے محصور کیا کہ ایک خص بڑے فور وقتر سے مجھے دیکھ رہا ہے بھر بچھ ہی دیر سے بعد وہ خص اپنی سیت سے اٹھ کر مولانا کے پاس والی سیٹ برآ گیا اور مصافحہ کیا اور سوال کیا کہ کیا آپ مولانا اعظم طارق بیں ؟ مولانا عظم مولانا اعظم طارق جیسی گئی ہے؟ اس خص نے کہا جی ہاں بالکل ہو بہو آپ مولانا اعظم طارق جیسی گئی ہے؟ اس خص نے کہا جی ہاں بالکل ہو بہو آپ مولانا اعظم مولانا اعظم طارق بی کہا ہے اللہ کی قدرت ہے کہ ٹی لوگوں کی شکلیں وصور تیل کی لوگوں مولانا اعظم مولانا اعظم طارق بی کہا ہے اللہ کی قدرت ہے کہ ٹی لوگوں کی شکلیں وصور تیل کی لوگوں علی سیت بہت مشاہ ہوتی ہیں اور وہ خض مولانا کو جی ہاں کہتے ہوئے والی اپنی سیت پر جابہ بھا۔ (میراجرم کیا ہے؟ از مولانا کو جی ہاں کہتے ہوئے والی اپنی سیت پر جابہ بھا۔ (میراجرم کیا ہے؟ از مولانا کو جی ہاں کہتے ہوئے والی اپنی سیت پر جابہ بھا۔

شهیداورشهبید کی مان

شہانِ چک عقائد کے لحاظ سے شیعہ تھے ان کے ۱۳۳ سالہ عہد حکومت میں

اہلسنت والجماعت پر تخت مظالم و هائے گئے، یعقوب شاہ جک آخری بادشاہ جکان کے زمانے کا واقعہ ہے باوش و اوروزر (محمد بث) دونول اہلسنت کی بربادی کے ملزم اور در بے تھے، جامع مسجد کی تجدید ومرمت کے لئے قاضی مویٰ نے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک تحریک حیلائی ، یہ قاضی کشمیر کے قاضی القصاء منھے اورعلوم وفنون میں ماہر ہے( حکومت چونکہ شیعہ کی تھی) حکومت کو یہ بات نا گوارگز ری اورمختلف طریقوں سے تحریک کی مخالفت کی اور قاصی بر تا رانسکی کا اظہار کیا مگر قاصی صاحب اینے ارا وے سے نہ ہے، ہخر حکومت نے قاضی صاحب کو تکم دیا کہ وہ اس امر کا فتو کی لکھ کر دے کہ مؤ ذین لوگ اذان کے ساتھ کلمہ''علی ولی اللہ'' شامل کرتے پیڑھا کریں ( تو ہم اجازت دیں گے) قاضی صاحب نے اس قسم کا فتوی لکھنے سے انکار کردیا ، در بار کی نظروں میں بیات گوئی وجہارت صادقہ بہت بزاجرم تھا، آخر قاضی موئی ایک باغی کے ساتھ رابطہ رکھنے کے مصنوی جرم میں برسر در ہارشہبید کردیئے گئے ، وزیرِ اور بادشاہ کا کلیجہ ای برشنڈا نہ ہوا،اورانہوں نے شہیداسلام کی لاش کو ہاتھی کی دم سے با ندھ کر پورے شہر میں پھرائی گئ جب لاش اس کے گھر کینچی تو جانتے ہواس کی در درسید داورزخم خور دہشیر دل ماں نے بیٹے کا بیعال و مکھ کرکیا کہا ہوگا؟ نہو و روئی نہ جلائی اور نہ مرمیں خاک ڈالی بلکہ اس نے اپنے عقل مند بیٹے کی تنگی انش کوایتے دویٹے ہے ڈھانپ کر کہا ،الحمد اللہ میرابیٹا عالم باعمل الكلاءاس نے وین بیچنے کے لئے نہیں پڑھا تھا بلکہ حق وباطل میں فرق رکھنے کے لئے پڑھا تها، میں خدا کاشکرا دا کرتی ہوں کہ بیخدا کی راہ میں شہید ہوا ہے اور میں شہید کی مال بن گئي ٻول \_ (خزين<sup>ص</sup>:۱۱۵)

# د نیامی*ں زندہ شخص کوعذ*اب قبر

چند سال قبل ایک جماعت مانسمرہ ہے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی اس جماعت میں ایک شخص ذاکٹر نورمحمد تھا ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہرادھرادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تا کہ وہ تعلیم میں شریک ہوسکیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے ،ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا، چنانچ ظہر کی نماز کے بعد بیٹے ص ہمارے پاس بیٹھ گیا اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائر ڈ فوجی نوجوان تھا۔

اس فوجی کا بیان ہے کہ: <u>196</u>5ء کی یاک وہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ (کیمپ) بنایا گیا تھا اور پچھنو جوان کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی دن کا وقت تھا اورکوئی خاص کا منہیں تھا، چنانچہاس نے قبرستان میں گھومنا شروع کردیااس کا گزرایک برانی قبر کے باس سے ہوا تو بول محسوں ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹو شنے کی آواز آرہی ہیں اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تا کہ دیکھوں کہ بہآ وازکیسی ہے؟ جیسے جیسے میں مٹی ہٹا تا گیا آ واز اور نیز ہوتی گئی اور میری دلچیبی اورخوف بھی بڑھتا گیا دن کا وفت تھا روشنی خوب پھیکی ہوئی تھی کیا دیکتا ہوں کہ قبر کے اندرانسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اوراس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے اور جب وہ منہاس ڈھانچہ پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہٹریوں کے ٹوٹنے اور چنخنے کی آواز آتی ہے میرے سامنے اس جانور نے تین مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا، مجھے بہت ترس آیا کہ بیرجانوراس کو بہت تکلیف پہنچار ہاہے، چنانچے رائفل سے جب میں نے اس جانورکو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں حییب گیا تھوڑی درر کے بعدوہ جانور قبر سے نکل کرمیری طرف لیکا اور مبرے او پر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کرانی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا کافی دورجانے کے بعد میں نے مرکر دیکھا کہ دہ جانورمیرے پیچھے تیزی سے بھا گا آربا تھا، قریب ہی یانی کا ایک گڑھا تھا اس جانورے بیخے کے لئے میں اس جو ہڑیعنی گڑھے میں داخل ہوگیا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہڑ کے کنارے پر آ کررک گیا

اورقدر نے توقف کے بعداس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا کے دم پانی کھولئے لگامیں ہواگہ کر جو ہڑ ہے نکا میری ڈنگیں جل رہی تھیں بہت جلد سرخ ہو پھی تھیں اور آ بلے (جلے ہوئے پانی والے بھوڑ ہے) بھی پڑ چکے تھے درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی ہتو جب میں نے بیچھے مڑ کرد یکھا تو بچھ نہ تھا بلکہ وہ جاتور غائب ہو چکا تھا ، چنا نچہ مجھے ایب آباد کے بہتال میں داخل کروایا گیا۔ اور پھرد ہاں سے داولپنڈی کے ہڑ نے فرجی ہیتال (G.M.H) می منتقل کردیا گیا۔

میری ٹانگوں کا گوشت گٹتا شروع ہوگیا اور ہروفت بد بودار پیپ اورخون رستا رہتا ہے کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا مجھے علاج کے لئے امر یکہ بھجوایا گیا مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوائی لگائی اور گوشت جاتا رہا ،اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں نے گئیں ہیں گوشت آ ہستہ آ ہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جارہا ہے اور ہروفت مردے کی می بد بوآتی رہتی ہے پھراس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھا ٹیس جن پر پٹیال بندھی ہوئی تھیں (اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قبراورجہنم عقراب ہے محفوظ رکھے آ مین)

(خزية ش:۱۷۸)

اورانسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو (زبین برحلال ہیں) بیعن گائے، بیل بکریاں ، د نبے وغیرہ اوران تمام چیز وں کو جوجنس حیوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ جب جن وانس نے ان چزوں کوجمع کرلیا تو اس کے لئے بڑی بڑی دیگیس تیار کی تحکیٰں، پھران جانوروں کو ذرج کیا گیا اوران کو یکایا گیا اور ہوا کو تھم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تا کہ خراب نہ ہو پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیاا*س کا طول ایک مہینے کی مسافت* کے برابرتھا اوراس کا عرض بھی اتناہی تھا پھراللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے پاس وحی تجیجی اے سلیمان تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا،تو حضرت سلیمان ا نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گاتو اللہ تعالیٰ نے بحرمحیط کی ایک مچھلی کو تکم دیا کہوہ حضرت سلیمانؑ کی ضیافت میں سے کھائے ؟ چنانچہ اس مجھلی نے سر الھایا اور کہاا ہے سلیمان! میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا؟ حضرت سلیمان نے فر مایا لے اور کھانا شروع کر، چنانچہ وہ مچھلی آ کے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی ،مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساعت میں سارا ( کھانا) صاف کر دیا پھراس مجھلی نے آوازلگائی کہاہے سلیمان! مجھے کھانا کھلاؤاورمیراشکم سیر کروحضرت سلیمان نے فرمایا کہتو تو سارا کھا گئی اوراب بھی تیر اید نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا! کیا ای طرح میزبان کا جواب ہوتاہے مہمان کے لئے،اےسلیمان ! آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لئے ہرروزاس طرح جتنا تونے پکایا دن میں تین مرتبہ تعین ہے اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بناہے اور تونے میرے کھانے میں کمی کر دی ،اسی وقت حضرت سلیمان اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گریزے اور کہنے لگے یاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ جہاں سے خلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔

(انثرف الا دب اردوتر جمذفحة العرب ص:١٦٢)

# دا ڑھی بھی گئی اور ملا زمت بھی گئی

مولا نامفتی تقی عثانی صاحب نے اپنے اصلاحی خطبات میں فرمایا کہ میرے ایک بزرگ نے ایک سیا واقعہ سنایا جو کہ بڑے عبرت کا واقعہ ہے وہ بیر کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے اور وہ کسی ملازمت کی تلاش میں تھے ملازمت کے لئے ایک جگہ انٹرویودینے کے لئے گئے،اس وقت ان کے چبرے پر داڑھی تھی جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں کام کرنا مشکل ہے اس لئے بید داڑھی ختم کرنی ہوگی،اب بہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اپنی داڑھی ختم کروں یانہ کروں،اس وقت تووہ واپس چلے آئے اور دو تین روز تک دوسری جگہوں پر ملا زمت تلاش کرتے رہے اور کشکش میں مبتلا رہے اور دوسری ملازمت نہیں مل رہی تھی اور بے روز گاراور پریشان تھے آخر میں فیصلہ کرلیا کہ چلو داڑھی کٹوادیتے ہیں تا کہ ملازمت تومل جائے چنانچہ اس شخص نے اپنی داڑھی کٹوادی اوراسی جگہ ملازمت کے لئے پہنچ گئے، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یو چھا کیے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہاتھا کہ بیداڑھی کٹوادوتو تہہیں ملازمت مل جائے گی تو میں داڑھی کٹواکر آیا ہوں ،اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں۔اس نے چھر بوجھا کہ آپ اس داڑھی کوضروری سمجھتے ہے یا غیرضروری؟ تو جواب دیا کہضروری سمجھتا تھا اوراسی وجہ سے رکھی تھی ،اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تھے کہ بیراللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے تحت داڑھی رکھی تھی ۔اوراب آپ نے صرف میرے کہنے پر اللہ کے حکم کوتو ڑا ،اس کا مطلب سے ہوا کہ آپ الله تعالىٰ کے و فار دارنہیں اور جو شخص اینے اللہ کا و فا دار نہ ہووہ اینے افسر کا بھی و فا دارنہیں ہوسکتا، لہذااب ہم آپ کوملازمت پرر کھنے ہے معزور ہیں ﴿ حسب و السلانیسا والاخرة ﴾ چنانچهاس طریقے ہے اس کی داڑھی بھی گئی اور ملازمت بھی گئی۔

(اصلاحی خطیات جلداص:۱۷۱)

### اللّٰدنے فر مایا: جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا

ایک حدیث حفرت ابو ہریرہ (عمر بن عامر ا) سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ حضور ﷺ نے بچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس
نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا، بڑے بڑے گناہ کئے تھے، اس کی زندگی بڑی خراب گزری تھی ، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزاری ہے کوئی نیک عمل نہیں ہے اس کے جس سے اس کی مرجاؤں تو میری نغش کو جلا ویا جائے اور اس کی را کھ کواس کی ہڑیوں کو بالکل لئے جب میں مرجاؤں تو میری نغش کو جلا ویا جائے اور اس کی را کھ کواس کی ہڑیوں کو بالکل باریک بیس لیاجائے بیٹر اس را کھ کر مختلف جگہوں پر تیز ہوا میں اڑا دیا جائے ، تا کہ وہ باریک بیس لیاجائے گئے ہا کہ میں بیدوسیت میں اس لئے کرر ہا ہوں کہ اللہ کی قتم! اگر میں اللہ کی کی کر میں آگیا تو مجھے اللہ تعالی ایسا عذاب دیا میں کسی اللہ کی کہڑ میں آگیا تو مجھے اللہ تعالی ایسا عذاب دیا میں کسی اور شخص کو نہیں دیا جائے گا۔

 بیخ کے لئے یہ وصیت کی تھی ، اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میرے ڈرکی وجہ سے تم نے بیمل کیا تھا، جاؤییں نے تہمیں پھر بھی معاف کر دیا۔

(الينا جلد٢،ص:٧٤)

## ا بني عزت كوخاك ميں ملاؤاللہ بچھ كوانعام دے گا

حضرت جبنید بغدادیؓ کے اولیاءاللہ بننے کا سبب اور واقعہ 'مواعظ در دمحبت' 'جلد نمبرا میں لکھا گیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی جس وفت وہ اللّٰہ والے بے نہیں تھے بلکہ پہلوانی کی روٹی کھاتے تھے،اور پیشاہی میہلوان تھے جب پیشتی لڑتے تو جیتنے پرشاہی خزانول میں سے لاکھول رویے ملتے تھے،اور جب پبیہ ختم ہوجا تا تو پھرکشتی لڑتا اور پبیبہ کما تا اور کھا تا ،ایک دفعہ ایک نہایت کمزورسید صاحب آئے اور کہا کہ میں جنید سے کشتی لروں گا،سب بیننے لگے کہ بھائی آپ تو برے میاں ہیں اور کمزور ہیں انہوں نے کہا کہ و یکھنا کہ میں ایساواؤ ماروں گا کہ جنید بغدادی بھی کیایا دکرے گا حالانکہ اتنے کمزور تھے کہ چلنے میں کانب رہے تھے، بادشاہ نے منظور کرلیا جب میدان میں جنید بغدادی آئے تو وہ بڑے میاں بھی میدان میں آئے اور جنید بغدادی کے کان میں کہا کہ ویکھومیں سید ہوں میری اولا دکو فاقے ہورہے ہیں ،اگرتم آج نبی کریم ﷺ کی اولا دکی محبت میں اور نبی کی محبت میں اپنی آبروخاک میں ملاؤ کے توبیا نعام مجھیل جائے گا ہمہاری آبروتو جائے گ کیکن سرکار دوعالم ﷺ سےخوش ہوجائیں ،بس اتنا سننے کی دریقی بیسودابازی کرلی گئی۔ محبت کی بازی اور بازی ہے دائش

جت بارجائے کوجی جاہتا ہے۔ خود ہارجائے کوجی جاہتا ہے

بس انہوں نے زور دکھانے کی پھھا کیٹنگ کی جس کونوراکشتی کہتے ہیں کہ جس سے جنید بغدادی گر گئے تو میاں او پر چڑھ گئے اور کے مارتے رہے حضرت جنید بغدادی اللہ کی محبت میں برداشت کرتے رہے چنانچہ بڑے میاں

ماراانهام لے گئے ،اس رات حضرت جنید بغدادیؓ نے حضور کی و کی کہ اور کہا اے جنید اور کی اور کی کہا اور کہا اے جنید اور کی اور کہا اے جنید اور کی اور اس میں اپنی عزت کو بیجا ہے میں تیری عزت کا ڈ لکا سارے عالم میں بجواؤں گا اور اس وقت سے حضرت جنید بغداوی کا نام اولیا واللہ میں شار ہوئے لگا۔

(مواعظ دردمحبت جلدنمبرا بص: ۴۳۸ بحوالیه زاد آخریت حصیسوم بص: ۲۳۱ )

#### دولت مند کوفقیرا ورفقیر کو دولت مندینانے کا واقعہ

ایک صاحب بڑے دولت مند تھے ایک مرتبہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھارے تھے کھاٹا بھی اجھا تھا اس لئے بہت شوق سے کھاٹا کھانے میں مصروف تھے اتے میں ایک سائل دروازے برآ گیا،اب کھانے کے دوران سائل کا آناان کونا گوار ہوا چنانچہانہوں نے سائل کوڈ انت ڈپٹ کرڈلیل وخوار کر کے باہر نکال دیا، پچھ عرصہ بعد میاں بوی میں ان بن شروع ہوگئی اورلڑائی جھکڑے شروع ہو گئے۔ یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آھئی ،اوراس نے اپنی بیوی کوطلاق وے دی ،بیوی نے اپنے میکے آ کرعدت گزاری اورعدت کے بعداس کا نکاح تھی اور مخص سے ہو گیا وہ بھی ایک دولت مندآ دمی تھا، پھرا یک دن وہ عورت اسینے دوسرے شو ہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھار ہی تھی استنے میں دردازے برایک سائل آگیا چنانچہ ہوی نے اپنے شوہرے کہا کہ میرے ساتھ ایک وانعه پش آچکاہے مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کاغضب بتازل نہ ہوجائے ،اس لئے میں پہلے سائل کو پچھ دے دوں ،شو ہرنے کہا دے آؤ، چٹانچہ وہ حیران ہوکر واپس آئی اورا بینے شو ہرکو بتایا کہ آج میں نے عجیب منظرد یکھا کہ میرا جو پہلا شوہرتھا، جو بہت وولت مند فھا میں ایک ون ای طرح اس کے ساتھ بیٹھی کھا تا کھار ہی تھی کہ استے میں دردازے برائیک سائل آگیا اس نے اس سائل کوجھٹرک کر بھٹا دیا تھا، جس کے نتیجے ہیں اب ال كابيرحال ہوگيا ہے وہ اب ميرے اس دروازے ير بھيك مانگ رہاہے اس

دوسرے شوہر نے کہا کہ میں جہیں اس سے زیادہ تجیب بات بناؤں ،کدوہ سائل جو المہارے شوہر نے کہا کہ میں جہیں اس سے زیادہ تجیب بات بناؤں ،کدوہ سائل جو المہارے شوہر کے پاس آیا تھا وہ کوئی اور نہیں در حقیقت میں بی تھا۔ اللہ نے اس پہلے شوہر کی عطاء فرمادی ادر اس کا فقر اس کو دیدیا ،اللہ تعالیٰ برے وقت ہے محقوظ رکھے ، مین نبی کریم بھی نے اس بات سے بناوہ گی ہے فرمایا:

﴿ اللهم انبي اعو ﴿ بك من المحور بعد الكور﴾ بهرعال كي يمين سائل كوڙ اختے ؤيئے ہے حتى الام كان پر بهيز كرو اللہ تعالى جميں وس ہے محفوظ رکھے۔

( رسال في خطيات جلد فميره بس ٢١١ ، شرف ايجا يات أس ٢٠٠٠ )

#### كوڑهي، شنجے،اوراند ھے كاامتحان

تبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تمین آ دی تھے،ایک کوڑھی دوسرا گفیا اور تیسرااندھا خدا تعالیٰ نے آ زمانا چاہا اوران کے پاس ایک فرشتہ (انسان کی شکل میں) بھیجا، پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور او چھا کہ تھے کوئ کی چیز بیاری ہے،اس نے کہا بھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے،اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اورا پنے پاس ہیکھنے نہیں دیتے ،اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اس وقت وہ اچھا ہوگیا اوراچی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی پھر پوچھا تھے کو نسے مال سے زیادہ محبت اورا چھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی پھر پوچھا تھے کو نسے مال سے زیادہ محبت ہیں ہورات کہا اللہ اس

اس کے بعد وہ فرشتہ سنجے کے پائی آیا اور یو چھا بچھ کوکونسی چیز بیاری ہے؟ اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ ہلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، فرشتے نے اپناہاتھ اس کے سر پر پچیسردیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اورا جھے بال نکل آئے، پھر پوچھا کہ بچھ کوکونسا مال پہند ہے، کہا گائے پس اس کوایک گا بھن گائے دیدی اورکہااللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے ،اس سے بعد پھراند ھے سے پاس آیا اور پوچھا تھے کو کیا چیز چاہئے ؟اس اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کروے کہ سب آرمیوں کودیکھوں اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیردیا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا کہ تجھ کوئوں سامال پہندہے؟اس نے کہا کہ کہا کہ کی اس کے کہا کہ کی اس کے کہا کہ کی ہاری ہوائے گا بھن بکری ویدی گئی،

تتیوں کے جانوروں نے بیچے دیئے تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیاای طرح اس کی گائیوں اور بکریوں ہے بھی جنگل بھر گیا، پھروہ فرشتہ خدا کے تکم ہے پہلی صورت میں کوڑھی سے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آ دمی ہوں میرے سفر کا ساراسا مان ختم ہوگیا ہے، اور منزل مقصود تک چینے کا کوئی سلسلہ ہیں سوائے خدا کے الارتیرے، میں اس اللہ کے نام ہے جس نے بچھ کواچھی رنگت اور عمد ہ کھال عنایت فر مائی ، میں جھے سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہوکر اپنے گھر بڑنج جاؤں ،اس کوڑھی نے کہا، یہاں سے چلا جا مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں تخفے وینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے،فرشتہ نے کہا کہ شاید تھھ کو میں جانتا ہوں کیا تو کوڑھی ہی تھا، کہلوگ تجھ ہے گن ونفرت کرتے تھے اور کیا تو مفلس نہ تھا بھر تجھ کو خدانے اس فندر مال عمایت فر مایا ،ان کوڑھی نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ داد کے وقت سے چلاآ رہاہے،فرشتہ نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو دیساہی کردے جبیبا کہ پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے مخص لیعنی منجے کے باس آیاادرای طرح اس سے بھی سوال کیا ،اس نے بھی ویہا ہی جواب دیا ،فرشتے نے کہاا گرتو جھوٹا ہے تو خدا تھھ کو ویہا ہی کردے،جبیبا تو پہلے تھا،اس کے بعد پھراندھے کے پاس گیا اورکہا کہ میں مسافر ہوں ،اورمیرے باس سامان نہیں ہے آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے میں اس کے نام پرجس نے دو ہارہ تھھ کونگاہ بخشی میں تھھ سے ایک بکری مانگتہ ہوں کہ ان سے اپنی کاروائی کر کے سفر بورا کروں ایس نے کہا بیٹک میں اندھا تھا خدا تعالیٰ نے محض این رحمت سے مجھ کونگاہ بخشی ، جتنا تیرا دل حیابتا ہے بھیااور جتنا حیاہے چھوڑ جا، خدا

کے متم میں سی چیز سے جھے کونہیں روکوں گا ،فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ بھے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ بھے کہ بھی نہیں جائے ہے مقطاتم متنوں کی آز مائش مقصود تھی ،سووہ پوری ہوگئی خدا تجھ سے راضی موااوران دونوں سے ناراض ہوا۔

#### (بيبثق زيور حصداول)

فائدہ: خیال کرنا جا ہے کہ ان دونوں (کوڑھی، سنج) کوناشکری کا کیا تہجہ ملا کہ ان ہے تمام نعمت چھین لی گئی جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے، اور خدا ان سے ناراض ہوگیا، دنیا اور آخرت میں دونوں نامراد ہوئے اس اندھے کوشکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہوگیا خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا وآخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔

# ایک جامل کا یا دری کو دندان شکن جواب

رڑی (بھارت) میں ایک عیسائی کہ رہائفا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے ایک اڑکے نے کہا کہ خدا کا اور کوئی بیٹا ہے ایک اڑکے نے کہا کہ خدا کے اور بھی بیٹھے ہیں یانہیں؟ یا دری نے کہا خدا کا اور کوئی بیٹا نہوا ہے نہیں ہے اس لڑکے نے کہا لیس تیرے خدا کے استے زمانے میں ایک ہی بیٹا ہوا ہے میرے نکاح کود کھے استے کم عرصے میں اس وقت میرے گیارہ بیٹے ہیں اور اب بھی انشاء میرے نکاح کود کھے استے کم عرصے میں اس وقت میرے گیارہ بیٹے ہیں اور اب بھی انشاء اللہ اور بیٹے ہوں گے تو میں تیرے خدا ہے ہی اچھارہا۔

اس لڑے کا جواب آگر چہ فی نفسہ ایک معقول بات ہے، واقعی آگر خدا کے لئے بیٹا ہونا ممکن ہے تو اس کی کیا وجہ کہ اس کا ایک بیٹا ہی ہوا ہے اس سے زیادہ کیوں بیٹا ہونا ممکن ہے تو اس کی کیا وجہ کہ اس کا ایک بیٹا ہی ہوا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ حال نکہ اس کی مخلوقات میں اونی سے اونی آ دمی کے بہت اولا دہوتی ہے۔ نہیں؟ حال نکہ اس کی مخلوقات میں اونی سے اونی آ دمی کے بہت اولا دہوتی ہے۔

اہل اللہ کے مال میں تو چوری بھی ممکن نہیں حضرت رابعہ بھریے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے یہاں پچھ مہمان آئے، گھر میں سوائے دوروئی کے پچھ نہ تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک سائل آیا انہوں نے بید دو روٹیاں اس سائل آیا انہوں نے بید دو روٹیاں اس سائل کو دیدیں ،مہمانوں نے ول میں شکایت کی کہ ہم یمی دوروٹیاں کھا لیتے ؟ بیمی (اللہ کے راستے میں) خرج کرڈ الیں تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے آواز دی ، بیرچھا گیا کون ہے؟ کہا فلال شخص نے آپ کے داسطے کھانا بھیجا ہے آپ نے قبول کیا اورا ورروٹی گنا نشروع کیں تو اٹھار تھیں ۔

حفرت رابعد بھریہ نے فرمایا بیکھانا واپس لے جاؤ بیمیرے واسطے نہیں دیا گیا ہوگا کی دوسرے کو دیا گیا ہوگا؟ لانے والے نے کہانہیں حفرت! آپ ہی کا نام کیکر کہا تھا، حفرت رابعہ بھریہ نے کہا بی تو بے حساب ہے کیوں کہ خدا کی راہ میں دوروٹیاں فیرات کیس ہیں اور حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لیک کے بدلے میں کم از کم دی ملیں تو اس حساب سے تو بیس روٹیاں ہونی چاہئیں تھیں اور یہ واٹھارہ بیں ،میرا خدا وعدہ کی خلاف صاب سے تو بیس روٹیاں ہونی چاہئیں تھیں اور یہ واٹھارہ بیں ،میرا خدا وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ای وجہ سے بیکھانا میرے واسطے نہیں ہوروٹیاں میں نے چرائی ہیں ان کو اسے نہیں دوروٹیاں میں نے چرائی ہیں ان کو ایسے نہیں دوروٹیاں میں نے چرائی ہیں ان کو ایسے یاس دکھانا واپس نہ کریں ، یہ حصہ معلوم کر کے آپ کو اظمینان ہوا اور کھانا ایسے یاس دکھانیا۔

واقعی اہل اللہ کے مال کی چوری بھی نہیں چھپتی تو و کیلھئے ان بزرگ کا بیاع تقاد تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روزی کم نہیں ہوتی بلکہ روزی ( دس گناہ ) بوصق ہے۔ (اینا میں ۸۵)

تم نے شاہی تھم تو ڑامیں نے موتی تو ڑا تو کیا ہوا

ایاز ،سلطان محمودگا وزیرتھا لوگوں نے سلطان محمود سے بوچھا کہ آپ ایاز کوزیادہ کیول چاہتے ہیں؟ اس کے اندر کیابات ہے، سلطان نے کہا کہ کسی وفت بتادیں گے کہ اس کے اندرکون کی بات ممتاز ہے۔

#### تقص امراز نسر در دشوارتر لاجرم بامراد بسته نمر

موتی کے توڑنے سے عالم کے حکم کا توڑنازیادہ جرم ہے ای لئے میں نے اس کے احکام بجالانے کی کمر ہاندھ رکھی ہے۔

امام ابوصنیفهٔ کی وجود باری تعالیٰ پرایک انوکھی دلیل

دہریوں کی ایک جماعت نے امام ابوصنیفہ پر جملہ کر دیا تھا اور آپ کوئل کرنا
چاہتے تھے آپ نے فرمایا پہلے ایک مسئلے میں مجھ سے بحث کرلو؟ اس کے بعداختیار ہے
چاہے (زندہ رکھویا تل کردو) وہ مسئلہ بیرتھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں؟ چنانچہانہوں
نے امام ابوصنیفہ گی اس بات کومنظور کرلیا ،اور مناظر وکی تاریخ اور وقت بھی طے ہو گیا۔
خداکا کرتا ایسا ہوا کہ امام ابوصنیفہ سے مناظر وہیں دیر سے بہنچ ،انہول نے
اس پر بردا شور کیا کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟

آپؒ نے فرہایا پہلے میری ہات سنو، شاید کہ آپ لوگ جھے اس تاخیر پرمعذور سمجھیں انہوں نے کہااح چھا بتا ہیئے ، کیا ہات ہے۔

آپ نے فرمایا کہ آج تو مجیب وغریب صورت دیکھنے میں آئی کہ جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں دور دراز تک کوئی کشتی کا نام ونشان نہ تھا، میں جرت میں تھا کہ دریا کس طرح عبور کروں گا، اس اشاء میں کیا دیکھنا ہوں کہ ایک درخت خود بخو د کئی گئی کہ دریا کس طرح عبور کروں گا، اس اشاء میں کیا دیکھنا ہوں کہ ایک درخت خود بخو د کئی گیا اورخود بی اس کے شختے بن گئے چھر بغیر کسی کار گیر کے اور بغیر کیلوں کے ان تختوں نے جڑنا شروع کردیا، یہاں تک کہ کشتی تیار ہوگئی چمروہ بغیر کسی ملاح کے پانی پر چلتی ہوئی میرے پاس آگئی اور میں اس میں سوار ہوگیا وہ کشتی چلئے گئی اور میں یہاں تک کہ دوسرے کنارے پر بہنچ گیا۔

دہریوں نے میہ واقعہ سنا تو اپٹی تیز اور قبیقیے کی آ واز وں سے آسمان سر پراٹھالیا کئے لگے ایسا بھی بھلا کہیں ہوسکتا ہے کہ بغیر کا شنے کے درخت سٹ جائے بغیر کاریگر کے کشی تیار ہو جائے اور بغیر ملاح کے شتی جانے لگے۔ (بیناممکن می بات ہے)

امام صاحب نے فر مایا بد بختوں اگرا یک درخت بغیر کا شنے والے کے نہیں کٹ سکا ہتنت بغیر جوڑ نے والے کے جزنہیں سکتے ہشتی بغیر کار نگر کے تیار نہیں ہوسکتی ، بغیر ملاح کے چل نہیں سکتی تو کا سکات کا بیسار انظام ، پیٹیر وجر ، پینہریں اور دریا ہشس وقمر ، پیادی اور انسان ، پیسب بچھ بغیر کسی چلانے کے کہیے جل سکتا ہے اور پینو دوجو دہیں حیوان اور انسان ، پیسب بچھ بغیر کسی چلانے کے کہیے جل سکتا ہے اور پینو دوجو دہیں کہیے آسکتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ اتنا بڑا کا رضانہ عالم خود بخو داور بغیر کسی کے جلانے والے کے کہیے چل رہا ہے کیا اس کو کوئی چلانے والانہیں؟ ان دہر یوں کی سمجھ میں بات آگئی ، اور انہوں نے تائی ، ورانہوں کے تائیں ، وکرایمان قبول کرلیا۔ (سمان اللہ)

(ندائے منبرونحراب جیدا جس ۳۹:

#### وجود ہاری تعالی پر ایک بردھیا کی دکیل

ای طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بوصیا بیٹی ہوئی چرفے پرسوت لیبٹ رہی تھی اور منہ ہے اپنی عاوت کے موافق خدا تعالیٰ کا بیارا بیارا نام اللہ اللہ گنگاری تھی ایک جنگیمن کو بیر بہت ہی برالگا اور بڑا نا گوارگز را اور اس جنتگمین نے ناک چڑھاتے ہوئے بوھیاسے بوچھا کہ توجس خدا کا نام لیتی ہے آخر اس کے ہونے پرتمہارے پاس کیادئیل ہے بڑھیائے چرخہ چلا نا چھوڑ دیا اور کہا کہ دلیل تو میں کیا جانوں مجھے تو یہ بٹاؤ کہ یہ چرخہ کول نہیں چل رہا۔

جنٹلین نے کہا کہ اس لئے کہتم اس کوئیس چلا رہی، جب تم چلاؤ گی تو چل پڑے گا، بڑھیانے کہا ارے عقل کے اندھے، بدواگر ایک چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکنا توا تنابر اکارخانہ جیات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہاہے۔

سورج اینے وقت پرطلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت برغر دب ہوتا ہے، جا ندایئے معیّد تاریخوں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے ہموہم اپنے مقررہ اوقات میں بدیلتے ہیں جنٹلمین اپنا (برا) سامنے کیرچل پڑے اور ان کوراہ فرارا ختیار کرنا پڑا۔

(اليضاً، جلد،اص: ۱۳۱)

حضرت لقمان عليه السلام كاخر بوز ه كروا

حفرت لقمان علیہ السلام پہلے ایک مالدار شخص کے غلام ہے، وہ شخص آپ کی ذکاوت اور ذہانت کی وجہ ہے آپ سے بہت محبت رکھتا تھا، اور وہ آپ کواپنے ہاتھوں سے کھانا وغیرہ اور کھانے کے لئے لذیذ ترین اشیاء بھی ڈیش کیا کرتا تھا، ایک دن اس شخص نے فروز د کائ کراسکی قاسیس (پھائیس) آپ کی خدمت میں پیش کیس آپ مزے نے لئے کہ اس شخص نے ساداخر بوزہ کھلا ویا ہمر آخری قاس فی رہے ہاں گئر وہ این کرا خری فال کی وجہ سے اس کی زبان وہ اتن کر وہ این کی وجہ سے اس کی زبان

پر آبلہ بڑ گیا، اس نے حضرت لقمان سے کہا کہ تم نے جھے بتایا کیوں نہیں کہ خربوزہ کر والے حضرت لقمان نے فرمایا جس آقا کے ہاتھ سے بے شارلذیذ اور میٹھی چیزیں کھا کیں، آج اس کے ہاتھوں ایک کڑوی چیز ملی تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ خربوزہ کڑواہتلا کراہے شرمندہ کروں۔(ایضا بس ۲۵۲)

امام ابوصنیفه کے صبر نے لل کر دیا

ایک شخص امام اعظم ابوحنیفہ کے پاس گستاخی کی نیت سے آیا اور پوچھا کہ کیا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے؟ آپ نے فر مایا ہال، پھر پوچھا کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ فر مایا ہال، پھر پوچھا کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ فر مایا ہال زندہ ہیں، کہنے لگا کہ ہیں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بڑی حسینہ جمیلہ اور بڑی خوبصورت ہیں اس لئے ہیں ان سے نکاح کرنے آیا ہوں، آپ ان کا نکاح میرے ساتھ کرد تیجئے، آپ نے فر مایا وہ عاقل ہالغ ہیں انہیں اپنے نکاح کا خود اختیار ہے ہیں جرنہیں کرسکتا، البندان سے بوجھ سکتا ہوں۔

امام ابوحنیفهٔ گھرا ٹی والدہ محتر مہے بوچھے جانتے ہیں تو اتفاق ہے ہیچھے مڑ کر دیکھا تو اس مخف کی گردن الگ تھی ، پوچھنے والے نے بوچھا اس کوکس نے قبل کیا کہا عمیا کہاس کوامام ابوحنیفہ کے صبر نے قبل کر دیا ہے۔

هيج قومے راخدار سوانہ کرد

تادل صاحب دلے نامد بدرو

سمی قوم کواللہ تعالیٰ نے رسوانہیں کیا جب تک کہاس نے کسی ولی اللہ کے ول کو ورد پہنچایا۔ (اشرف الحکایات ہم ۵۵)

حضرت سعید بن زیدٌ پرجھوٹا دعویٰ کرنے والی عورت کا انجام مشہورمصنف علامہ ابن ابی الدنیؒ نے اپنے معرکۃ الآراءرسالہ "مسن عباش بعد المموت" میں اس تم کے ٹی واقعات کھے ہیں کہ صحابہ کرامؓ پرتیم ابازی کرنے کے بعد مرحے وقت انہوں نے آگ آگ چلانا شروع کردیا اور جب ان کوکلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی تو وہ جواب دیتے کہ ہم پڑھنیں سکتے ، (بلکہ اللہ نے زبان پرکلمہ ہی جاری نہ کیا) اس لئے کہ ہم الی جماعت سے متاثر تنھے جو حضرات صحابہ کرائم پرسب وشتم کرتے تھے۔

ای طرح کے عبرت ناک واقعات کتب تاریخ میں بکٹرت موجود پائے جاتے ہیں جس سے انداز ولگا یا جاسکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام سے بغض وعدادت اور بدانجامی کاسب سے بڑا سبب ہے بعض واقعات اس طرح کے بھی جیں کہ صحابہ کرام سے بغض کاسب سے بڑا سبب ہے بعض واقعات اس طرح کے بھی جیں کہ صحابہ کرام سے بغض کرکھنے والوں کی صور تیں ذکیل جانوروں میں تبدیل کردی سکیں ہیں بعض کو مختلف فتم کی اللہ نعالی کی طرف سے سرزائیں ملی۔

اب چند ایک واقعات صحابہ کرام پرسب شتم کرنے کے جرم میں سزایانے والوں کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت سعید بن زید گاشاران دس خوش نصیب صحابه کرام میں ہوتا ہے جن کو جناب رسول اللہ ﷺنے دنیا بی میں جنت کی بشارت مرحمت فر مائی ہے۔

ایک عورت اروی بنت اویس نے حضرت معید بن زید پر وعوی کرویا که آپ نے اس کے مکان پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے، بیمعاملہ مروان بن الحکم تک پہنچا جواس وقت مدینہ کے گورز ستے، حضرت سعید بن زید کو عدالت میں بلایا گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھلامیں کیسے کسی کی زمین و باسکتا ہوں جبکہ میں نے خود آپ کی سے سناہ کہ جوخص کر بھلامیں کیا ہوں زمین کی مٹی اس کے کہ جوخص کسی کی ایک بالش زمین بھی غضب کر لے تو اس کے بیچے کی ساتوں زمین کی مٹی اس کے گلے میں قیامت کے دن طوق بنا کر ڈالدی جائے گی مروان نے یہ جواب سن کر کہا کہ اس کے بعد آپ سے مزید کسی جورت مسلسل اس کے بعد آپ سے مزید کسی جورت مسلسل وی کرتی رہی اس کے بعد حضرت سعید نے یہ بددعا فرمائی کہ اے اللہ اگر یہ عورت مسلسل دعوی کرتی رہی اس کے بعد حضرت سعید نے یہ بددعا فرمائی کہ اے اللہ اگر یہ عورت کی بنائی اسے دعوے میں جھوٹی ہے تو میرے دعوی کی سیچائی اوگوں پر ظاہر فرمااس عورت کی بنائی

سلب فرما، اوراس کی قبراسی سے گھر میں بناد ہے، راوی کہتا ہے کہ اس واقعہ کے پیجھ روز بعد ہی مدینہ میں ایسا سیلاب آیا کہ اس سے مکان سے اصل بنادیں ظاہر ہوگئیں اور مفرت سعید گل سچائی ظاہر ہوگئ ، پیجھ عرصہ کے بعد مدعیہ (دعویٰ والی) عورت کی بینائی جاتی رہی اور پھرایک دن وہ عورت ڈھنڈول کراپنے گھر میں چل رہی تھی کہ گھر ہی ہے ایک کوی میں گر کرم گئی۔

(مسلم شريف بحواله الله عيشرم سيجين ٢٣٨)

حضرت سعد بن الى وقاص مربه تان لگانے والے كاانجام

حضرت سعد بن ابی وقاص ٌ بڑے متجاب الدعوٰ ت صحابہ میں شامل میں ہیں ، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کوفیہ کے گورنر تھے،اہل کوفیہ میں سے پچھالوگوں نے ان کے بارے میں شکا بیتیں حضرت عمر تک پہنچا تمیں ،جن میں ایک شکابیت یہ بھی تھی کہ وہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے ،حضرت عمرؓ نے حضرت سعدا بن ابی وقاص کو مدینہ منورہ بلوا كر كفيل فرمائي تو آپ نے جواب دیا كه میں تو انہیں آنخضرت كے طريقه كے مطابق نماز پڑھا تا ہوں ،حصرت عمرؓ نے فرمایا کہ واقعی آپ سے یہی امید تھی ، بھرحصرت عمرؓ نے کچھ لوگوں کو مزید پھتھنیق سے لئے کوفیہ بھیجا کہ وہ مسجد جا کرمعلوم کریں کہ کوفیہ والوں کا حفرت معد ی بارے میں کیا نظریہ ہے چنا نیجان لوگوں نے جس مسجد میں بھی تحقیق کی وہاں کے لوگوں نے حضرت سعد کی تعریف کی مجمر جب پیلوگ' 'بنی عبس'' کی مسجد میں بنچتو دہاں ایک هخص جس کا نام اسامہ اور کنیت ابوسعد ہتھی کھٹر اہوا اور کہنے لگا کہ جب آپاللہ کا واسطہ دیکر شخفیق کرتے ہیں تو سنئے! کے سعد نہ تو جہاد میں جاتے ہیں ،اور مال غنبت كونفيهم كرني مين برابري نبين كرتے اور نه فيصلوں ميں انصاف سنے كام ليتے ہیں،اس کے بیالزامات سن کرحضرت سعد نے فرمایا کہ اللہ کی متم اب میں تین بدعا کیں کرتاہوں۔(۱)۔۔۔۔اےاللہ!اگریہ تیرابندہ اینے دعوے میں جھوٹا ہےاور کھٹس ریا کاری

ادر شہرت کے لئے اس نے بیجھوٹے الزامات لگائے ہوں تواس کی عمر لمبی فرما، (۲) ..... اس کے فقر دفاقہ کوطویل کرد ہے، (۳) .....اوراسے فتنوں میں بیتلا کرد ہے، اس روایت کے رادی عبدالملک کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس محص کواس حال میں ویکھا کہ انہائی بڑھائے کی وجہ سے اس کی مجمویں اس کی آنکھوں پرلٹک آئی تھیں لیکن وہ راستہ پر چلتی لڑکوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے بھی بازنہ آتا تھا اور جب اس سے اس کا حال ہو چھا جا تا تو جواب ویتا کہ "نشیخ مفتون اصابتنی دعو قوسعد" لیمی فتنہ میں بہتلا بوڑھا ہوں مجھے نفرت سعد "لیمی فتنہ میں بنتلا بوڑھا ہوں مجھے نفرت سعد "کھی فتنہ میں بنتلا بوڑھا

(بخاری شریف جلدایس:۱۰۴)

صحابہ پر طعن وشنیع کرنے والے پر حضرت سعد گی بدد عا

عام بن سعد کے بیاس سے گزرے جو کہ سب سے سب سی شخص کی گفتگو خور سے سر جھکا کر بھا تھے ،آپ نے بھی شخص کی گفتگو خور سے سر جھکا کر سنے ہیں مشغول تھے ،آپ نے بھی شخص حال کے لئے سراندرڈ ال کراس کی بات می تو کھا کہ وہ صفر سے باقی مشغول تھے ،آپ نے بھی شخص حال کے لئے سراندرڈ ال کراس کی بات می تو کھا کہ وہ صفر سے باقی مصفول سے منع کیا گر وہ بازند آیا ،تو آپ نے فر مایا کہ دیکھو! اگر تو نہیں معد ٹے اس حرک سے منع کیا گر وہ بازند آیا ،تو آپ نے فر مایا کہ دیکھو! اگر تو نہیں کہ کویا کہ آپ تو ایسی وصکی دے رہے جی کہ گویا کہ آپ تو ایسی وصکی دے رہے جی کہ گویا کہ آپ نبی ہوں؟ اس کے بعد حضر سے سعد گھر تشریف لے گئے ، وضوفر مایا اور دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں بدوعا کی کہ 'اے اللہ! اگر تھے معلوم ہے کہ بیشخص ایسے لوگوں پر سب وشتم کر رہا ہے جن کے نیک اعمال تیرے در بار معلوم ہے کہ بیشخص ایسے لوگوں پر سب وشتم کر رہا ہے جن کے نیک اعمال تیرے در بار میل بی نائی نیا دے۔

معلوم ہے کہ بیشخص ایسے لوگوں پر سب وشتم کر رہا ہے جن کے نیک اعمال تیرے در بار میل نیائی نیاد ہے ، تو اسے آئی بی عمر بار ایمال کہ کر تیرا غصہ مول لیا ہے ، تو اسے آئی بی عمر باک نئائی بنا دے۔

اب عامر بن سعد کہتے ہیں کہ بددعا ما تکتے ہی ایک بدکا ہوا بختی اونٹ سامنے

سے نگل کر مجمع کو چیر پھاڑتا ہوا اس مخص تک پہنچا تو نوگ ڈرکے مارے دور بھاگ گئے اوراس بدکے ہوئے ادنٹ نے صحابہ کی شان میں زبان درازی کرنے والے محف کو اپنے پیروں اور مندسے اس کے اعضاء چبا چبا کر برسرعام ہلاک کرڈالا بیعبرت ناک منظر دیکھ کر لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سعد گئے پاس مینچے اور انہیں خبر سائی کہ ابو اسحاق کر لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سعد گئے باس مینچے اور انہیں خبر سائی کہ ابو اسحاق (حضرت سعد گئی کنیت تھی) اللہ نے آپ کی بددعا کی قبولیت طاہر کردی۔

(البداية والتعابية بلدنمبر عص: • يهم بحواله الله يسيشرم سيجيم هن ٢٧٠)

یے چند واقعات ہماری سوج کے لئے اور آئمیں کھولنے کے لئے کافی ہیں،
ور نہ تاری کے ہر دور میں ایسے واقعات پائے گئے ہیں کہ جن بر نعیبوں نے بھی اللہ کے نیک بندوں کوستایا ہے ان کا حشر براہوا ہے، ہُر ے فاتمہ کے مجمد اسباب میں ہے ایک سبب اوئیا ء اللہ سے بخض اور ان کی شان میں ہر زور سائی بھی ہے، صدیت قدی میں وار و ہا اندقعالی نے فر مایا: ﴿ من عادی لیے ولیا فقد اذنت کم بالحر ب ﴾ (بخاری شریف ۲ – ۱۳۳۹) یعنی جو من میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے فلاف اعلان جنگ کردیتا ہوں، اس لئے ہر مسلمان کو کسی بھی اللہ والے کی شان میں گستا فی اور ذبان ورازی سے بیاری طرح احتر اذکر نالازی وضروری ہے، تاکہ وہ حسن فاتمہ کی دولت سے محروم نہ ہو، اللہ تعالی مسب کو بدانجای ہے محفوظ رکھے (آمین شم آمین)

### ايثارو بمدردي كالبك انوكهاواقعه

ایٹار وہمدردی بینی دوسرے کواپنے او پرتر جیج وینا اور دوسرے کے تم اور دکھ در د میں شریک ہونا اسلام کی معاشرتی تعلیمات میں سے ہے، معاشرہ کے اجتماعی نظام کے استحکام اور بقاء میں اس کا بڑاد شل ہے ، اسلامی معاشرہ کی تاریخ میں اسلام کی تعلیم ایٹارہ ہمدردی کے بڑے بجیب دخریب واقعات ملتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ بیجی ہے جو خطیب بغدادی نے اپنی شہرہ آفاتی کتاب ' تاریخ بغداو'' میں امام واقدی کے

حالات میں تکھا ہے۔

واقدی کابیان ہے کہ آیک مرحبہ بھے مالی پر بیٹانی کا سامنا کرنا پڑا، فاقوں تک نوبت پہنچی گھرسے اطلاع آئی کہ عید کی آ مہ آ مد ہے اور گھر میں پرونہیں ہے، بڑے تو صبر کہل کے بیکن بچے مفلسی کی عید کیسے گزاریں سے ؟ بیکن کر میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس قرض لینے گیا، وہ بھے و کیھتے ہی سجھ گیا اور بارہ سودرہم کی ایک تھلی میرے ہاتھ تھادی، میں گھر آیا ابھی بیٹھا ہی تھا کہ میراایک ہاتمی دوست آیا اس کے گھر بھی افلاس فربت نے و میرہ ڈالا ہوا تھا اس نے قرض کی رقم طلب کی میں نے گھر میں جاکرا پی اہلیہ کوقصہ سنایا کہنے گئی کتنی رقم وسینے کا ارادہ ہے؟

میں نے کہا تھیلی کی رقم نصف نصف تقسیم کرلیں گاس طرح دونوں کا کام چل جائے گا، کہنے گی ہوئی جیب بات ہے آپ ایک عام آدی کے پاس گااس نے آپ کو بارہ مودرہم دیے اور آپ اے ایک عام آدی کوعطیہ کا نصف دے دہ جیں آپ اسے پوری تھیلی کیوں نہیں دے دیے ؟ چنا نچہ میں نے وہ تھیلی بغیر کھولے اس کے حوالے کر دی اور تھیلی کیکر گھر پہنچا تو میرا تا جر دوست اس (ہاشی دوست ) کے پاس گیا کہا کہ عید کی آما کہ ہے گھر میں ہے کھر قم قرض چاہئے ، ہاشی دوست نے وہی تھیلی اس کے حوالے کردی اپنی ہی تھیلی اس کے حوالے کردی اپنی ہی تھیلی اس کے حوالے کردی اپنی ہی تھیلی اس کے جوالے کردی اپنی ہی تھیلی اس کے جوالے کردی اپنی ہی تھیلی ہی دوست کے ہاں چھوڑ کر میرے پاس آیا میں نے اسے پورا قصہ دوست وہ تھیلی ہاشی دوست کے پاس بھی اس تھیلی کے علادہ پچھ نہیں تھا، وہ سارا جھے دیریا گیا تھا اورخود قرض لینے ہاشی کے پاس جیلا گیا، ہاشی نے جب وہ تھیلی حوالے کرنا چاہی توراز کھل گیا۔

ایٹار وہمدردی کے اس انو کھے واقعے کی اطلاع جب وزیر بن خالد کے پاس پنجی تو وہ دس ہزار دینارلیکر آئے کہنے لگا ،ان میں دو ہزار آپ کے ، دو ہزار آپ کے ہاشی دوست کے ، دو ہزار تا جر دوست کے ،اور چار ہزار آپ کی اہلیہ کے ہیں کیونکہ وہ تو سب

میں زیادہ قابل قندراورلائق اعز از ہے۔

(تارخٌ بغد اوجلد ٣ بس ٢٠ بحواله كنابول كي درسگاه بس: ٨٥)

# گدھے کے ما لک کی حفاظت اور ڈ اکو کا تل

حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دمشق میں ایک آ دی اپنا گدھاسواری کے لئے اجرت پرویکراپنا گزارا کیا کرتا تھا والیک دن ایک مخص نے آ کرکہا کے فلاں جگہ جانا ہے مجھے لے چلو؟ اس نے سواری بنائی اور چلنا شروع کیا تو و د مخص ایک ویران رائے سے جانے کے لئے کہنے لگا گدھے کے مالک نے کہا کہ بیداستہ مجھے معلوم نہیں ،اس مخفل نے کہا کہ مجھے معلوم ہے ،اور بیراستہ قریب پڑتا ہے ،جب اس رائے ہے پچھآ گے بڑھے تو ایک خطرناک وادی آئی وہ فخص گدھے ہے اترا، اور خخر نکال کر سواری کے مالک کوٹل کرنے کا ارادہ کیا اس سواری کے مالک نے اللہ کا واسطہ دیکر کہا کہ گدهااوراس پر جو کچھ ہے سب لےلو، مجھے جھوڑ دورکیکن وہ تہیں مانا کہنے لگا کہ وہ تو لیما بی ہے بھرتم کو بھی قبل کروں گا،اس گدھے کے مالک نے دور کعت نماز ہڑ ہے کی مہات ماتی ،اس نے کہا جلدی میر حورسواری کے مالک کا بیان ہے کہ میں نماز کے لئے کھڑا ہوا تو خوف کی وجہ سے جو کچھ یا د تھا سب کچھ بھول گیا بقر آن کا ایک حرف بھی حافظ میں نہیں ر ماء احیا تک میری زبان پرالله تعالی نے بیآیت جاری فرمائی ﴿ امن یہ جب المصلطو اذادعسا ويسكشف السوك وكولى بجويريثان عال لوكول كى دعاؤل كوستاب اوران کی تکلیف دورکر تاہے۔"

ائے میں ایک شہروار آیا،اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا،وہ نیزہ اس نے اس ڈاکو کے سینے پرد سے مارااورد وہ ہیں ڈھیر ہوگیا، میں نے شہروار سے اس کا تعارف پوچھا تو وہ کہنے لگا میں اس ذات کا بندہ ہوں جو پریشان حال کی دعا کمیں سنتا ہے،اورمصیبت دور کرتی ہے۔
کرتی ہے۔
(تغیراین کثیرجاد نہر ہو بی ایس کے درگاہ میں کی درگاہ میں جو بی ایس کا بیاری کی درگاہ میں جو بی ایس کرتی ہے۔

### بیت المال کہاں ہے؟

حضرت مولانا ابن الحن عماسی دامت برکانهم نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ''ستابوں کی درسگاہ میں''ایک واقد تحریر فرمایا ہے کہ

جس جگداس وقت متگاؤیم (آزاد تشمیریس) بنا ہواہے، وہاں پر پہلے میر پورکا پرانا شہرآ بادتھا جنگ کے دوران اس شہر کے بیشتر حصہ ملیے کا ڈھیر بن گیا تھا ، ایک روز میں ایک مقامی افسر کو اپنی جیپ میں بٹھائے اس کے گرد و نواح میں گھوم رہا تھا ، راسے میں ایک مقالی افسر کو اپنی جیپ میں بٹھائے اس کے گرد و نواح میں گھوم رہا تھا ، راسے میں ایک مقلوک الحال بوڑ مھا اور اس کی بوی ایک گدمھے کو ہا تکتے ہوئے سڑک پر آ ہستہ آ ہستہ چل رہے تھے دونوں کے جوتے بھی چل رہے تھے ، دونوں کے جوتے بھی تولی رہے تھے ، دونوں کے جوتے بھی تولی رہے تھے ، دونوں کے جوتے بھی المال کی جوتے ہوں کے جوتے بھی المال کی طرف ہے؟ آزاد کشمیر میں خزانے کو بیت المال کہا جاتا ہے ، پوچھا بیت المال می طرف ہے ؟ آزاد کشمیر میں خزانے کو بیت المال کی جواب دیا۔

میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کرمیر پورشہر سے ملے کو کرید کرید کر سونے چاندی کے زیورات کی دوبوریاں جمع کی ہیں اب آئییں گدھے پرلا کرہم ہیت المال میں جمع کردانے جادہے ہیں۔

ہم نے ان کا گدھا ایک پولیس کانشیبل کی حفاظت میں جھوڑ اور بوریوں کو جیب میں رکھ کر دونوں کواپینے ساتھ بٹھالیا تا کہ انہیں بیت المال لے جا کیں۔ (کنابوں کی درسگاہ میں بین:۱۲۵)

## غلطفهم ميں اپنی ہی چوری

ہمارے پاکستان کے مشہور ومعروف شاعر جناب محد امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غلط نہی میں کیصتے ہیں۔

ایک روز میرانیک" سیانا بیانا (عظمندهمجهدار) دوست آیا اور بنس کر کینے لگا، یار

آئی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، میں فجر کی نماز کے لئے جب مجد میں داخل ہوا تو جماعت کھڑی ہوگئی ، میں نے جندی جلدی وضو کیا کہ ابھی دوسنتیں بھی پڑھنی ہیں ، کہیں جماعت کھڑی ہوگئی ، میں نے جندی جلدی وضو کر کے اٹھا ٹو فی اٹھانے نگا تو ساتھ ہی ایک چیکٹی ہوئی گھڑی نظر آئی میں نے وہ بھی اٹھا کر جیب میں ڈال کی کہ یقینا بیکوئی نمازی یہاں بھول گیا ہے، شیطان نے ورغلایا ، بجائے نماز ادا کرنے کے جوتا نبہنا اور مجد سے باہر آگیا ، دور جا کر جب میں نے ورغلایا ، بجائے نماز ادا کرنے کے جوتا نبہنا اور مجد سے باہر آگیا ، دور جا کر جب میں نے جیب ہاتھ ڈال کر گھڑی نکائی کہ دیکھوں فیتی ہے یا معمولی ، جب گھڑی دیکھی تو مارے جیرت کے وہیں کھڑے کا کھڑارہ گیا کہ دہ گھڑی میری اپنی ، جب گھڑی دیکھی تو مارے جیرت کے وہیں کھڑے کا کھڑارہ گیا کہ دہ گھڑی میری اپنی تھی ، جوغلو بھی تو مارے کی ہو بہ کی اور واپس آئر تنہا نماز ادا کی اور اللہ تو ائی سے معافی آپ کو لعنت ملامت کی ، تو بہ کی اور واپس آئر تنہا نماز ادا کی اور اللہ تو ائی سے معافی جائی ، اصل بات رہی کہ جماعت میں شامل ہونے کا حساس اتنا شدید تھا کہ رہی ہی ذہن سے محوالی سے موجو ہوگیا کہ میں نے نو بی کے ساتھ گھڑی بھی اتار کر دکھی تھی۔

(غلطةی ازسیداین میلانی مس:۲۹)

# امام ناصرالدین کازنده دفن ہونااورسوریٹیین کی برکت

ایک مرتبدانام ناصرالدین بیتی بیار ہوئے اوراس بیاری میں آپ کومرض سکتہ ہوگیا تھا آپ کے عزیز واقارب نے آپ کومردہ تصور کرکے شال کراکے اور کفن وغیرہ بہنا کر ذفن کردیا، رات کے وقت آپ کو ہوش آیا اور خود کو مدفون دیکھا، بخت پریشان ہوئے ،اس جیرت و پریشانی واضطراب میں آپ کو یاد آیا کہ جوشخص حالت پریشانی میں چالیس مرتبہ سورہ لیمین پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے اضطراب کو دفع کرتا ہے، اور تنگی فراخی سے بدل جاتی ہے، چنا نچہ آپ نے سورہ لیمین پڑھنی شروع کی ابھی انتالیس مرتبہ پڑچکے تھے کہ ایک گفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودی، امام ناصر اللہ بین نے اپنی فراست سے معلوم کیا کہ بیکفن چور سے چائیسویں مرتبہ آپ نے دھیمی اللہ بین نے اپنی فراست سے معلوم کیا کہ بیکفن چور سے چائیسویں مرتبہ آپ نے دھیمی

آواز سے بڑھنا شروع کیا کہ دوسراضی چورندس سکے،ادھرآپ نے چالیسویں مرتبہ سورہ بلیمین پڑھنا پورا کیا تھا،آپ اچا نک انھ کر قبر سے باہرآئے، گفن چوراس قدرڈ را کہاس کا دل ہی بھٹ گیااوروہ دنیا ہے چل بسا،امام ناصرالدین کوخیال آیا کہ میں فورا شہر چلا جاؤں تولوگوں کوخت پریشانی وجیرت ہوگی، پس آب دات کو ہی شہر میں گئے اور ہر محلے کے درواز ہے کے آگے پکارنے گئے کہ میں ناصر الدین بیتی ہوں تم لوگوں نے مجھے سکتہ کی حالت میں دکھے کر خلط تھی میں مردہ سمجھ کر فن کر دیا تھا، میں زندہ ہوں اس واقعہ کے بعد امام ناصرالدین بستی نے قرآن کر یم کی تغییر کھی۔ (فرائدالفواد مترجم ہیں۔ ۱۳۹)

## ابوجهل،ابوسفیان اوراخنس بن شریق کا قر آن سننے کا واقعہ

مشرکین مکہ کاسر دار ابوجہل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور ﷺ جب رات کو قرآن بڑھتے تھے، تو یہ حضور کی جھپ جھپ کر قرائت سنتا تھا اس طرح ابوسفیان (مسلمان ہونے سے بل ) اور اخنس بن شریق بھی جھپ جھپ کر قرآن سنتے تھے ایک دوسرے کو فہر نہ تھی مجب تک تمیوں جھپ کر حضور گے قرآن سنتے تھے جب دن کا اجالا ہونے لگیا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کوقر آن سننے نکلے اور دالہی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہوگئی ہرایک نے دوسرے سے کہا کہتم کیسے آئے تھے؟ (جب بات کھل کر سامنے آگئی کہ قرآن سننے آئے تھے) تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لئے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسانہ ہو کہ ہمیں دیکھ کرقر ایش کے جوان بھی آنے نگیس اور ہم آز مائش میں پڑجا کیں۔

جب دوسری رات آئی تو ہرا یک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تونہیں آئیں گے چلو میں ہی قرآن من لوں بخرض بیہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھراسی جگہ تیوں کی ملاقات ہوگئی،معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے پرایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے،بالآخر دوبارہ عبد کیا گیا کہ قرآن سنے اب کنہیں جا کیں گے۔

سبحان الله! قرآن سننا اوروہ بھی سرکار دوعالم کے ذبان مبارک ہے بھلا ان کوکب سونے کھا ان کی نیندیں بھی ختم ہو بھی تھیں ، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو بھر ہے تینوں یہی خیا کہ ہے تھا ان کی نیندیں بھی ختم ہو بھی تھیں ، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو بھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور کی مجلس مبارکہ میں بہنچ اور قرآن سنا اور والی میں بھر ملا قات ہوگئی اب کہ تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تھتے رہے اور آئری کو بھر معاہدہ کرلیا کہ آئندہ سے تو ہر گرز سنے نہیں جا کیں گے۔

اب اخنس بن شریق ابوسفیان کے پاس آیا اور کہنے نگاءاے ابو منظلہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد ﷺ ہے جو قر آن سنا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

ابوسفیان کہنے لگا،اے ابو تعلیہ! خدا کی تئم میں نے جو با تیں تی ہیں ان کوخوب پچانا ہوں کیکن بعض ایسی با تیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا،تو اضس نے کہا ابو سفیان خدا کی تئم میری بھی بہی صالت ہے۔

اس کے بعدافنس بن شریق ابوجہل کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے ابوا گھم اہم نے گا سنا ؟ تو ابو گھم اہم نے کیا سنا ؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنوع بد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ وست جہل نے کہا کہ ہم اور بنوع بد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ وست وگر بال رہے ہیں ، انہوں نے وعو تیں کیں ہم نے بھی کیں ، انہوں نے خیرو سخاوت کی ہم نے بھی کیں ، انہوں نے خیرو سخاوت کی ہم نے بھی کیں ، انہوں نے خیرو سخاوت کی ہم نے بھی کی جہ کو پاؤل جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے گئے ہمارے پاس تو خدا کالیک پنجر ہے ، اس پر آسمان سے وحی اتر تی ہے تو اب ہم سے بات کہاں سے لا کمیں ، خدا کائیک پنجر ہے ، اس پر آسمان سے وحی اتر تی ہے تو اب ہم سے بات کہاں سے لا کمیں ، خدا کائی بینے بر سے ، انس کی تی خدا کی کہ تھی کہ ان بر ایمان نہ لا کی اس کے اور اس کی تی خدا کی ایمان نہ لا نے اور یوں ہی جمو ٹی بن شریق ہیں کر چلا گیا۔ افسوں کر حق کوخی سمجھ کر بھی ایمان نہ لا نے اور یوں ہی جمو ٹی

(تنسيراين كثير، بحواله محج اسلامي واقعات عن ٩٩٠)

ا گرمردعبادت كريسكته بين توجم عوتين كيون نبيس كرسكتين؟

عبید بن عمیر تا بعی گزرے ہیں ،اللہ تعالیٰ نے ان کو بردی فصیح زبان دی تھی ان کی مجلس میں مشہور صحالی حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیٹھے تھے ،اوران کے دل پراٹر کرنے وائی محتق میں مقبور سے بھوٹ کورو تے تھے بہتا بعی پر ہیز گار متی بھی تھے۔

کہ میں ایک خوبصورت عورت تھی اوروہ شادی شدہ تھی اللہ تعالی نے اسے معمولی حسن سے نوازر کھاتھا۔

یہ حسن بھی عجیب چیز ہے بڑے بڑے بہادر پہلوان اس کے ایک انداز غلانگاہ

کے دار سے ڈھیر ہوکرلبل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، وہ بہادراور پہلوان جوکس دار میں نہ

آتا ہو بسااوقات حسن کی ایک بھولی ہی نظر سے اس کے قلب وجگر کی حالت دگرگوں

ہوجاتی ہے۔ یہ عورت ایک دن آئینہ میں اپنا چہرہ دکھے رہی تھی اور اپنے شوہر سے کہنے گی

کوئی شخص ایسا بھی ہوسکتا ہے جو میرا چہرہ دیکھے اور وہ اس پر فریفیت نہ ہو؟ شوہر نے

کبا، ہاں ایک شخص ہے کہنے گی کون ہے؟ اس کے شوہر نے کہا عبید بن عمیر آس عورت کو

اب شرارت سوجھی کہنے گی ،اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ابھی آئیں اسیر محبت بنائے

دی ہوں (شوہر کوکیا پتاتھا کہ خود شکار ہوجائے گی) شوہر نے کہا، اجازت ہے

چنانچده عورت عبید بن عمیر کے پاس (پردے کی حالت میں) آئی اور کہا، جھے
آپ سے تنہائی میں ایک مسئلہ بوچھا ہے، چنانچہ عبید بن عمیر عمیر حرام کے ایک گوشے
میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہوئے ، تو اس عورت نے اپنے چہرے پردہ وہ تھا دیا
اور اس کا چا عرسا چہرہ قیامت ڈھانے لگا، عبید بن عمیر آن اس کو بے پردہ و کھے کرفر ما یا خدا
کی بندی ، اللہ سے ڈرو ، عورت کہنے گی ، میں آپ پرفریفتہ ہوگئی ہوں آپ میرے متعلق
غور کرلیں ۔ دعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا، عبید بن عمیر "اس کے جالے میں سینسنے والے
کہاں تھے ان کی حالت تو کہدری تھی۔

#### اے باو بہا درامت چھٹرنہ ہمیں لگ رہ اپنی تھے اٹکلیاں سوچھی ہیں ہم بےزار بیٹھے ہیں

عبيد بن عمير "ن ال عورت سے كہا كه من تحصيب چندسوالات يو جھتا ہوں اگر تونے سے اور درست جوابات دے تو میں تیری دعوت برغور کرسکتا ہوں ،اس عورت نے ہاں بھر لی اور حضرت عبید بن عمیر "نے فر مایا مهوت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آجائے اس وقت تحقیے بید گناہ اجھا گلے گا؟ وہ عورت کہنے گی ہر گزنہیں ،آپ نے قرمایا جواب درست، بھرفر مایالوگوں کو ان کے اعمال نامے دیئے جارہے ہوں اور بھٹے اینے اعمال ناہے کے متعلق معلوم ہوکہ وہ دائیں ہاتھ میں ملے گایا ہائیں ہاتھ میں تواس وقت تھے یہ گناہ اچھا کیے گا؟ کہنے گئی ہر گزنہیں ،آپ نے فر مایا جواب درست ، پھر فر مایا بل صراط کو عبور كرتے ہوئے كھے اس كناه كى خواہش ہوگ؟ كہنے لكى ہر كزنبيں مآب نے فرمايا جواب ورست ، پھرآپ نے فرمایا الله تعالی کے سامنے اسینے اعمال کے سوال وجواب کے لئے جس وفت تو کھڑی ہوگی اس وفت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟ سمنے لگی ہر گز نہیں،آپ نے فرمایا جواب درست اس کے بعد عبید بن عمیر " نے اسے خاطب ہو کر کہا كدامان كيابيدى! الله عن والله في تحصير انعام واحسان كياب اس كى نافر مانى شكر اوراس سے ڈرتی رہ۔

چنانچہ جب وہ عورت کھر لوٹی تواس کے دل کی کا کتات ہی بدل چکی تھی ادنیوی لزنیں اور شوخیاں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگیں بھو ہرنے اس عورت سے بوچھا کیا ہوا؟ کینے کی مرواگر خدا کی عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کرسکتیں؟ ہم کیوں ہیں اور وہ عورت اس کے بعد نماز روزہ اور عبادت میں بنسلک ہوکر ایک عابدہ بزاہدہ اور پر ہیزگار خاتون بن گئی ،اس کا آزاد منش شوہراس کی بیرحالت دیکھ کرکھا کرتا تھا "دیمھے عبید بن عمیر کے پاس شرارت کے لئے اپنی بیوی ہی جینے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟اس نے قریری بیوی کو جی کا کس نے مشورہ دیا تھا؟اس نے قریری بیوی کو گئی اب اس

کی ہررات عبادت بن گئ ہے، وہ راتوں کوعبادت میں مشغول ہوکر راہبہ بن چکی ہے۔ (سجان اللہ)

( سَمَّا بِ النَّقَابِ لِيَعْمِينِ جِلْدًا مِن : ١١٩ يحواله كَمَّالِون كَي درس كام يثمل )

یہ کوئی بزرگ کی علامت نہیں ہے

ایک ہزرگ تضان کی ایک مخص نے دعوت کی جب وہ کھانا کھانے کے لئے

ہلانے کے لئے آیا تو وہ ہزرگ اس کے ساتھ تشریف لے گئے ، جب گھر پہنچے تو اس مخص

نے کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے ؟ فر ہایا کہ بھائی تم نے ہماری دعوت کی تھی اس وجہ سے

آیا ہوں ، وہ مخص کہنے لگا کہ آپ بھی عجیب آ وہی ہیں لوگوں کے سر پڑتے ہیں (یعنی کہ ہم

نے دعوت کی نہیں آپ ایس ہی ہمارے گئے پڑتر ہے ہیں) جاؤکیسی وعوت ہے۔

پنانچہ وہ ہزرگ واپس چلے آئے ، وہ مخص پھر آیا اور کہا کہ آپ بھی عجیب شخص

چنانچدوه بزرگ واپس چلے آئے ،وہ خفس پھر آیا اور کہا کہ آپ بھی عجیب خفس ہیں آ یہاں قد رنز ہے باز میں آپ کی دعوت کی تھی چلتے کیوں نہیں اکچنانچہ بیبزرگ پھر اس کے ساتھ ہو لئے اور جب گھر بہنچے تو پھر وہ تحف کہنے نگا کہ میں نے تو دعوت نہیں کا آپ خواہ مخواہ آئے این جان نہ پہچان خواہ مخواہ بنے ہیں آپ میرے مہمان ، بیبزرگ پھر چلے گئے۔

و چھن تیسری مرتبہ پھر آیا اور کہا کہ آپ ہوئے متنگر ہیں کیا آپ کووں وی دفعہ بلایا جائے گا؟ آپ آپ کووں وی دی دفعہ بلایا جائے گا؟ آپ آپ کو نہیں؟ چنا نچہ یہ ہزرگ پھرساتھ جلے، غرض اس ظالم محف نے تین چار مرتبہ ایسا ہی کیا اور وہ ہزرگ ہر دفعہ آئے تھے اور پیخف اس کو ذلیل وخوار کرے ہوگا دیتا تھا ،اس کے بعدوہ محف پاؤں میں گر پڑا اور کہا کہ حضرت خدا کے واسطے میر اقصور معاف فرمادیں؟ میں نے بیے حرکت قصد آ آپ کا امتحان لینے کے لئے کی معلوم ہوگیا کہ آپ واقعی ہزرگ ہیں۔

اس بزرگ نے فرمایا کہ بھائی بیتو کوئی علامت بزرگ کی نبیں ہے، بیخصلت تو

کتے میں بھی ہوتی ہے کہ روٹی دکھلا دوآ جائے گا اور دھنکا دوتو چلا جائے گا۔ (اشرف ایسکا یا۔ ہس: ۴۰۰)

#### ایک باندی کی عقمندی

ظیفہ ہارون الرشید کے ہاں ایک بہت بڑاجشن تھااس کے اندر ہارون الرشید نے قتلف تم کی چیزیں رکھوائی ہو گئے تھیں ہارون الرشید نے مجلس حاضرین سے کہا جو خص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہوجائے گئی سب نے اپنی اپنی پسندیدہ چیز پر ہاتھ رکھ دیا۔

ایک با عرص خلیفہ ہارون الرشید کے پیچے کھڑی ہوئی تھی اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے پیچے کھڑی ہوئی تھی اس نے خلیفہ ہارون الرشید نے خضب ناک ہوکر کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ اس ہا جھی نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا جو خص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اسی ک ہوجائے گی، استثناء حضور نے نہیں فرمایا تھا، پس میں نے حضور ہی کو پسند کیا ہے اس لئے کہ جب حضور میرے ہوگئے بیسب چیزیں میری ہوگئیں، خلیفہ کو اس کی ذہانت پر بوا کہ جب حضور میرے ہوگئے بیسب چیزیں میری ہوگئیں، خلیفہ کو اس کی ذہانت پر بوا تعجب ہوااور اس کو ایسنا ہی دہانت پر بوا

عبدالله بن تامري ايمان افروز آزمانش اوراس كي شهاوت

امام نمائی ،امام احمد امام ترفدی اورام مسلم نے بھی اپی سی بی بروایت صهیب روئی صورا کرم وظی کاارش وقل کیا ہے (ان نقول بین کمی قدر کی زیادتی ہے مگر ہم خلاصہ نقل کرتے ہیں) کہ کوئی برواجلیل القدر بادشاہ تھا اس کے یہاں آیک کا بن یا ساحر (جادوگر) تھا جوا ہے فن میں کمال رکھتا تھا اس کی سلطنت کو یا ای کے جا دو کے بل بولتے پرقائم تھی ،باوشاہ کے وشمنوں کو وہ اپنے جا دو کے زور سے ہلاک کردیتا تھا ہائر نے بھڑنے کی ضرورت نہ بڑتی تھی ،امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا برنالی کرتے تو بیا ہے جا دو سے انکار نے بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا ،اس طرح وہ ہرکام یا برنالی کرتے تو بیا ہے جا دو سے انکار نے بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا ،اس طرح وہ ہرکام

ہادو ہے کرالیتا تھا جب وہ جادوگر ہوڑھا ہوگیا اوراس کواپنی زندگی سے ناامیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہوگیا ہوں میری عمرا خیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور ہجھدارلڑکا میرے سپر دکریں تا کہ میں اس کواپنا علم سکھا دوں ، تا کہ میرے بعدوہ آپ کے امورسلطنت کو درست رکھے، چنا نچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیارلڑکا اس کے حوالے کردیا ، وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس میں شام حاضر ہونے گا اور جادوکا فن سکھنے لگا ، دا سے میں آیک راہب (درویش) اسے صومعہ (عبادت خانہ) میں رہتا تھا۔

(معمر راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ این اصلی وین میسوی پر قائم شے،)ایک دن اس لڑ کے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ صومعہ (عبادت خانہ) سے نکل رہے ہیں اس لڑ کے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب (عابد) رہتا ہے یہ بن کروہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنیں ،راہب کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔

راہب نے اس اڑکے و بن حق اور تو حید کی تعلیم ویش شروع کی تو وہ اڑکا ایمان

الے آیا ، یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس تھہ جاتا
تھا، اور دیر ہوجانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر عصہ ہوتا تھا اور زدوکوب کرتا ، اڑکا کہہ
ویتا کہ بچھے گھر میں دیر ہوگئی ، آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی ، بادشاہ نے
لڑکے کوتا کید کی کہ ساحر کے پاس سویر سے پہنچا کرو، اس کے در باریوں نے کہا کہ یہ لڑکا
سویر سے گھر سے آتا ہے ، راستے میں ویر کرتا ہے ، تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ
مویر سے گھر سے آتا ہے ، راستے میں ویر کرتا ہے ، تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ
کھیل میں لگ جاتا ہوگا ، اس لئے دونوں نے لڑکے کوخوب تیمید کی ، کیمن لڑکا درویش کے
یاس جاتا رہا۔

ایک دن بیلا کا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہور ہاتھا کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور (شیریا اژ دیھے )نے راستدروک رکھا ہے لوگ ادھرادھر (دونوں طرف) رکے کھڑے ہیں ،لڑ کے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب ق پرہ یاسا حرف پرہ جید خیال کرے اس نے ایک پھر اٹھایا اور یہ کہ کرا تھایا کہ اے خدااگر اس را بہ کرا تھایا کہ اے خدااگر اس را بہ کا غذہب حق ہے تو اس پھر سے اس جا نور کو ہلاک فرما، اور وہ پھر اس کو ماردیا اور وہ جا نور اس سے فور آبلاک ہوگیا ، لوگوں نے بیرواقعہ دیکھا تو کہنے گئے کہ اس کو ماددگری میں کمال حاصل ہوگیا ہے ، اڑ کے کی ہر جگہ تحریف ہونے گئی اور اس کی فرب شرت ہوگئی۔ فوب شرت ہوگئی۔

آستہ آستہ بین باکر کہا بیٹا جھی بھی گئے گئی اس نے لاک کو تنہائی بیں بلاکر کہا بیٹا جھی الدتھائی نے بررگی و کمال سے لوازا ہے ، بیس جا نتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا ، اورق کی آز ماکش بیس جتلا ہوگالیکن یا در کھنا بیس بہت کر دراور بوڑ ھا ہوں کسی کو میرا پہت نہ دیا اورق کی آز ماکش بیس جتلا ہوگالیکن یا در کھنا بیس بہت کر دراور بوڑ ھا ہوں کسی کو میرا پہت دیا بازے سے قول وقر ارکیکر را بب مطمئن ہوگیا ، ادھر را بہ کی صحبت اورانجیل مقدس کی تااوت وا تباع کی برکت سے حق تعالی نے اس لڑکے کو ولا بیت عظی ہے نوازا ، یہاں کی کہ کوڑھی ، ماورزاد نا بینا ، اورلا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفایا ہونے اس آیا گئے لڑکا خوب مشہور ہوگیا ، اس شہرت کوئ کر اس با دشاہ کا نا بینا مصاحب اس کے پاس آیا ادرخ ب تھے نذرانے بیش کر کے عرض کیا کہ جمھ پر بھی توجہ فر ما ہے ، اور میری آسکسیں اور شفا میرے باتھ بی الجھی کر دیجتے ، لڑکے نے کہا کہ جمھے کوئی نذرانہ ہدیدورکا رئیس اور شفا میرے باتھ بی الجھی کر دیجتے ، لڑکے نے کہا کہ جمھے کوئی نذرانہ ہدیدورکا رئیس اور شفا میرے باتھ بی کہا ہی بی توجہ کر کو تی کورت کی اس کے باتھ بی کہائی ہوئی کر دیجتے ، لڑکے نے کہا کہ جمھے کوئی نذرانہ ہدیدورکا رئیس اور شفا میرے باتھ بی کہائیں ہوئیں ہوئیں کے باتھ بی کہ بی کورت کی دیا ہے کہا کہ جمھے کوئی نذرانہ ہدیدورکا رئیس اور شفا میں کہائیں ہوئیں ہیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہیں ہیں ہوئیں ہو

الله تعالی شفادین والا ہے، آگر آپ الله وحدة لائریک پر ایمان لا کیں اورثرک دبت پری سے و الا ہے، آگر آپ الله وحدة لائریک بینائی بینائی وارثرک دبت پری سے وہ اندھائی وقت مجلس میں مشرف بایمان ہوااورلا کے نے دعا کاوران کی آئیسیں روش ہوگئیں معمول کے مطابق جب بیخص بادشاہ کی مجلس میں ماخر ہواتو بادشاہ کواس کی بینائی پر تجب ہوا؟ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالی تیری آئی کے علاج سے عاجز ہوگئے تھے آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ معالی تیری آئی کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطاء فر بائی ہے معادب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطاء فر بائی ہے

بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا حیر اپر وردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا اوراس کا اوراس کا اوراس کا ترات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، بادشاہ خضب نارک ہوا اوراس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ بید عقیدہ جھے کو س نے مطایا؟ فق ہے گھراکراس نے لڑکے کا نام بتادیا، بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ جھے کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے بید کمال حاصل ہوا ہے، لڑکے نے کہا کہ میری پرورش اور میرے جادوگر کے باتھ میں شفانہیں ہے نید اللہ کی قدرت پر موقوف میرے اور آپ کے اور جادوگر کے باتھ میں شفانہیں ہے نید اللہ کی قدرت پر موقوف میراد شاہ خت تاراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا بیلڑکا بہت غائب رہتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کی جگہ جا تا تھا و ہاں اس کے خیالات بدل گئے، جادوگر نے بھی در بار معلوم ہوتا ہے کہ یہ کی جگہ جا تا تھا و ہاں اس کے خیالات بدل گئے، جادوگر نے بھی در بار معلوم ہوتا ہے کہ یہ کی کہ یے گا کہ دیاڑکا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کا کہ دیاڑکا کہ دیاڑکا کہ دیاڑکا کا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیارا کا کہ دیارا کیا کہ دیارا کی کیا کہ دیارا کہ دیارا کہ دیارا کیا کہ دیارا کیا کہ دیارا کیا کہ کیا کہ دیارا کیا کہ دیارا کا کہ دیارا کیا کہ دیارا کیا کہ دیارا کیا کہ دیارا کے دیارا کیا کہ دیارا کیا کہ دیارا کیا کہ دیارا کہ کہ دیارا کیا کہ دیارا کو کو کیا کہ دیارا کیا کا کہ دیارا کیا کہ دیارا کو کر کیا کہ دیارا کے کہ دو کر کے کہ دیارا کیا کہ دیارا کیا

بادشاہ نے کہا اس سے تختی ہے ہو چھا جائے کہ بید مت سے کہاں رہا اور کس کے پان آتا جاتا ہے جب بختی حد سے برو ھائی تو لڑ کے نے مجبور ہوکر گوش نشین را ب کا نام بنادیا ہا دشاہ نے را ب کو گرفتار کر کے حاضر در بار کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہیں جرگز اپنے سے نہیں جرگز اپنے دین برق سے نہا کہ میں جرگز اپنے دین برق سے نہا کہ میں جرگز اپنے دین برق سے نہ بھیر وگا ، اور جومصیب آتے گی اس برصبر کروں گا۔

چنانچہ بادشاہ کے جم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا، پھر مصاحب کو بلاکہ بی کہا، مصاحب کو بلاکہ بی کہا، مصاحب نے بھی دین برق کوچھوڑ نے سے انکار کر دیا اوراس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا، پھر لڑ کے کو بلاکر سمجھایا گیا کہ اگر چھوکوز ندگی محبوب ہے تو باز آ جا ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیراحشر بھی بہی ہوگا ہڑ کے نے بادشاہ کی بات مانے سے الکار کر دیا، تو بادشاہ نے چند آ دمیوں کو تھم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی بانے سے الکار کر دیا، تو بادشاہ نے باتواس کو برا مقام دوں گا اور اپنامصاحب بنالوں گا بادراگر دیا نہ آت کے تو پہاڑ کی چوٹی برسے اس کو دھیل دینا تا کہ اس کے اعضاء پاش بادراگر دوبائیں۔

جب اس کو بہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھرکا یا تو لڑنے نے اللہ ہے اپی حفاظت
کی دعا کی ،ای وقت پہاڑ پر زلزلہ بیدا ہوگیا اور شاہی لوگ پہاڑ پر سے گر کر ہلاک
ہوگئے ،لڑکا بعافیت گھروا ہیں آیا ، بادشاہ نے بوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ جو تجھ کو لے گئے تھے ،لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شرے میری حفاظت کی اور ان کے شرے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا ، بادشاہ نے دوسرے چند آ دمیوں کو حکم ویا کہ اس لڑک کو ایک شتی ہیں موارکر کے وریا میں لے جا و بیا ہے وین سے باز آئے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دور چنا نچہ وہ اس کو دریا میں لے جا و بیا ہے ،اورلڑکا تیجے مالم واپس آیا گیا ، بادشاہ نے ماجر اپو چھا تو لڑک نے بوراقصہ بیان کرویا۔

نے بوراقصہ بیان کرویا۔

اس الرکے نے کہاا ہے بادشاہ تو مجھے مارٹیں سکتا ہاں بھے کومیر اقل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتا تا ہوں ،اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو توں مجھ کو مار سکے گا، بادشاہ نے تدبیر بوچھی ، تو لڑکے نے کہا، اس شہر کے تمام لوگوں کوشہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کوسولی پر جڑھا کرا یک تیرا پنی ترکش سے نکال کرکلمہ "بسم اللہ رب ھذ السف لام" کہہ کروہ تیرمیر ہے مارتو میں مرجاوں گا، بادشاہ نے بھی کیا تو تیراس لڑکے کی السف لام" کہہ کروہ تیرمیر ہے مارتو میں مرجاوں گا، بادشاہ نے بھی کیا تو تیراس لڑکے کی کیا تو تیراس لڑکے کی بردرگانیا ، اور سے کہتا ہوا شہید ہوگیا کہ میں اپنے پردردگار کے نام پرشہید ہوگر کا میاب ہوگیا۔

اوراس واقعہ کودی کھنے پرتمام کوگول نے باواز بلند کہا کہ ﴿ اُسْنَا بِسِ بَ العَلامِ الْمَا اللهِ بَاللَّهِ اللهِ بِهِ بِين كر باوشاہ كے در باريول نے كہا آپ نے ان تينوں كو ہلاك كرديا ہے جو آپ كے فدہ ب كے خلاف تھے ، مگراب توسب ، ى لوگ آپ كے خلاف الاسكة ، بيد بات تن كر بادشاہ منہایت عضبناك ہوا اور شرمتدكى سے چلاا تھا اور خند قيل كو داكراس ميں آگ و بركانے كا تكم ديديا، چنا نچ خندتى ميں آگ و بركائى كئى ، اس كے كلام ديديا، چنا نچ خندتى ميں آگ و بركائى كئى ، اس كے كلام ديا

اور کار ندول سے کہا کہ سب سے معلوم کرد، جواسینے دین سے نہ پھرے اس کوآگ بیں ڈالدو، چتا نچ ہٹائی فر مان کے مطابق ایمان والوں کوآگ بیں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایس عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود بیس بچہ تھا عورت کو جب آگ بیں ڈالنے گیاتو وہ چکچائی، بادشاہ نے کہا کہ عورت کور ہے دو پہلے اس کے بیچ کوآگ بیں ڈال دوشایداس طرح وہ اسپنے ایمان سے واپس ہوجائے۔

چنانچاس کے بیچ کوآگ میں بھینک دیا گیا ، بیچ نے آواز بلند کہا ، امال جی ا آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بھم اللہ پڑھ کرآگ میں کود پڑویہ آگ گل دگازارین جائے گی ، عورت بین کر بغیر کمی گھبراہٹ کے آگ میں کودگئ ، اوروہ آگ ایس بھڑی کہ اس نے بادشاہ اوراس کے مصاحبین کو جو کہ کرسیوں پر بیٹے مظلوموں کو جلنے کا تماشہ دیکھ دے تھے سب کے سب کوجلا کرفاک کردیا۔

حضرت رہے بن انس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں کرنے سے کرنے سے کان مسلمانوں کے آگ میں کرنے سے کرنے ہی ان کی روح قبض کرلی تھی ،اس طرح ان کواس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا ،محمد بن اسحاق نے اس واقعہ کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس اڑ کے کانام عبداللہ بن تامر بتایا ہے۔

اور یہ می کھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اوراس حادثہ میں اس خالم بادشاہ (ؤونواس) نے تقریباً بیں بخرار آومیوں کوآگ میں ڈال کرشہید کیا تھا اس خالم بادشاہ (ؤونواس) نے تقریباً بیں بمحداسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا عبد اللہ بن تامر جس مقام میں مرفون تھا حصرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے زمانہ خلافت میں انقاق سے کسی ضرورت کی بنا پروہ زمین کھودی گئ تو اس میں عبدائلہ بن تامر کی لاش میں انقاق سے کسی ضرورت کی بنا پروہ زمین کھودی گئ تو اس میں عبدائلہ بن تامر کی لاش میں انقاق سے کسی ضرورت کی بنا پروہ زمین کھودی گئ تو اس میں عبدائلہ بن تامر کی لاش میں انقاق سے کسی ضرورت کی بنا پروہ زمین کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسکا ہاتھ اپنی کیٹی پر رکھا مواقعا، کسی و کیفنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے بنایا تو خون جاری ہوگیا بھروہ ہاتھ ای جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہوگیا۔

ا کیانو جوان کے تبول اسلام کی کہانی خوداس کی زبانی

میں ۱۹۲۲ء میں ضلع جہلم کے ایک دورافقادہ گاؤں میاتی میں ایک مندوخاندان میں پیدا ہوا۔ والدین نے میرانام کرش لال تجویز کیا ،میرے خاندان کے تمام افراد سناتن دھرمی عقائکہ کے مالک تھےاورشروع شروع میں میرامیلان طبع بھی انہی عقائکہ ونظريات كي طرف تھا۔ليكن جب آٹھويں جماعت ميں پہنچاتو ميرار جمان خود بخو ددين اسلام کی طرف ہونے لگاای اثناییں بوجھال کلال شلع جہلم کے آیک عالم دین مولاناعبدالرؤف صاحب ہے میری ملاقات ہوئی انھونے متعدد نشستوں میں مجھ براسلام کی حقانیت واضح کی۔ میں ان کے مواعظ سے بہت متاثر ہوا، لیکن میں ابھی بجین کی منزل بی کارابی تھا اس کئے اپنے آبائی مدہب اپنے خاندان ،اپنے بین بھائیوں،اینے دالدین اورگھریا رکوجھوڑنے کا خیال بھی میرے ننھے سے ول میں قیامت خیز زلزله بریا کردیتا۔ میرامعصوم ساؤین ایسی سوچ سے لرز جا تا۔ جب بھی مجھے اسلام تبول كرنے كاخيال آتا دل ميں مان اور بھائيوں كى محبت كابہاؤ تيز ہوجاتا تھا بجين كى نا تجربه كارى اورنا م المنتكى ميرے آڑے آئى اور ميں سى حتى فيصله يرند كانى يا تا يكم مارج <u>۱۹۳۸ء کی سہانی اور مبارک رات میں میں نے ایک خواب و یکھا کہ مکے معظمہ میں بیت</u> الله كے عين سامنے كھر اہوں ،سيد الاولين والآخرين مجررسول الله ﷺ فداہ روحی ،ابی ،امی) دیوارکعبہ سے تکبیدلگائے میرے سامنے جلوہ افروز ہیں اور اردگر دصحابہ کرام رضوان الله المعين تشريف فرمايي - مين والهانه جذبه وشوق ك عالم بين صحابة عدرميان

ے گزرتا ہوا سیدالانبیاء کی بارگاہ اقدس میں پہنچا اور مصافحہ کے گئے ہاتھ بیسایاتو آنخصرت بھی نے انھوں میں میراہاتھ تھام لیا۔جس سے میرے بدن کے ہررگ وریشہ میں مسرت وشاد مانی کی ایک عجیب می اہر دوڑ گئی۔ فرمایا! کہو کیسے آئے ہو؟

"مشرف باسلام ہونے کے لئے آیا ہوں" میں نے عرض کیا۔ بیان کرآ مخضرت اللہ کا پراٹوار چہرہ مسرت سے چک اٹھا۔

میراہاتھ اپنے مقدس ہاتھوں ہیں تھام کرآپ رہے گئے نے کچھ پڑھا ہے ہیں اس دت بجھ بیس سکا۔ بھر فر مایا اب تم دولت اسلام سے بہر در ہو گئے ہو۔ حب معمول میج آئے کھی تو میر انتھا سادل خوش کے جذبات سے معمور تھا۔ جب والدہ محر مہ کے یاس بیٹے کر کھانا کھانے لگا تو انھونے مجھے سے خلاف معمول اس قدر خوش خوش

نظرا نے کی وجہ بوجھی میں اس بات کوٹال میا۔

اسکول کے اوقات میں مولا تا عبدالرؤف صاحب سے لل کرانہیں جب رات کا رائی خواب سنایا تو افعونے فر مایا روز اند سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کرو۔ تین مارچ ۱۹۳۸ء کوجمعرات کا دن تھا میں رات کوحسب معمول سور ہاتھا کہ فواب میں یوں محسوس ہوا بھیے اسکول بند ہونے پر میں میانی کے تمام طلبہ کے ساتھ گرآر ہا ہوں۔ راستے میں ایک توی بیکل۔ دیوقامت اور کریدالنظر محض کھڑا ہے جسے کم آر ہا ہوں۔ راستے میں ایک توی بیکل۔ دیوقامت اور کریدالنظر محض کھڑا ہے جسے دکھ کرہم سب پرلرزا طاری ہوگیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہایہ دجال ہے ہم میں دکھ کرہم سب پرلرزا طاری ہوگیا۔ میں کے بندے ہودہ یہی جواب دے کہ میں اللہ کا بندہ سے بھی ہیہ یواب دے کہ میں اللہ کا بندہ سے بھی ہیہ یواب۔

پھروہ میرے ساتھیوں سے فرڈ افرڈ اسوال کرنے لگا اور جوطالب علم اس کی مرضی کے مطابق جواب دیتا اسے تشم مے کھانے مزے مزے مزے کھا اور طرح طرح کے مطابق جواب دیتا اسے تنہ مانتا اس کوموت کے گھان اتار دیتا۔ آخر میں جب

میری باری آئی تواس نے بوجھائس کے بندے ہو؟

'الشرتعالی کابندہ ہوں' میں نے ورتے ورتے جواب دیا۔ بیسنے ہی اس نے میرے اس زور سے گھونسار سید کیا کہ میں کئی گر دور جا گرا، اوررو نے لگا۔ وجال نے تکمانہ لیج میں آ واز دیتے ہوئے کہا۔ اِدھر آ وَ۔ میں ڈرتا کا بنیاادھر چلائی تھا کہ میرے کانوں میں حضور نبی اگرم بھی کشیریں آ واز پڑی۔ پہلے میرے پاس آ وُ'' آپ کود کھے کر جھے تجب ہوا کہ ایجی وودن پہلے تو میں نے آپ بھی کو مکہ مرمہ میں دیکھا تھا آج بہاں کیے تشریف لائے۔ میں وجال کی سخت مارکی وجہ سے روتا ہوا آ تخضرت بھی کی بارگاہ مالی میں پہنچا۔ آپ بھی نے میری کمر پردست شفقت بھیرتے ہوئے فرمایا! دیکھو میں مرف تمہاری خاطریہاں آیا ہوں۔ وجال کی بات ہرگزنہ ماننا میں تمہارے لئے میری کمر پردست شفقت بھیرے ہوئے فرمایا! دیکھو میں مرف تمہاری خاطریہاں آیا ہوں۔ وجال کی بات ہرگزنہ ماننا میں تمہارے لئے دعا کر با ہوں۔ اللہ تعالی نے چاہا تو تم تاکامی کامنہ نہیں دیکھو گئی بیارشاد فرما کر آپ بھی جب آخریف لے بارت شریف لے گئو میں دجال کے باس پہنچا۔

اس نے پھروہی سوال وہرایا۔ اور میں نے بھی حسب سابق وہی جواب دے دیا۔

اس پروہ مارے غضب کے لال پیلا ہوگیا اور اس نے جب جھلا کر میرے منہ بھی ہمارنے کے لئے ہاتھ بڑھا یا تو مارے دہشت کے میری چیخ نکل گئی۔ اوراس کے ساتھ ہی میری آئی کھل گئی۔ اوراس کے ساتھ ہی میری آئی کھل گئی اور پھر صبح تک جھے نیندند آسکی۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ آج بوجھال کلال پہنچ کر قبول اسلام کا اعلان کر دوں گا۔ والدہ محتر مدنے جب صبح کو کھانا تیار کیا تو ہی نے ان کے پاس بیٹھ کر کھایا ،اس وقت دل میں جذبات کا تلاظم بر پاتھا۔ جانتا تھا کہ آئی ہمیشہ کے لئے مال اور بھائیوں سے جدا ہور ہا ہوں۔ پھراس گھر میں جہال زندگی کہ باری میں شاید ہی قدم رکھنا نصیب ہو۔ بھائیوں کی محبت وشفقت نے کی گئی بہاری ویسے میں شاید ہی قدم رکھنا نصیب ہو۔ بھائیوں کی محبت وشفقت نے میم مجود کیا تو بہانے میں نے ان کے مر پر ہاتھ پھیر کرول کو تسکین دی۔ اس طرح میں جہاری مال کے قدم چھوکر مدیے فقیدت واحتر ام پیش کیا۔ کھانے سے حیلے بہانے سے بیاری مال کے قدم چھوکر مدیے فقیدت واحتر ام پیش کیا۔ کھانے سے حیلے بہانے سے بیاری مال کے قدم چھوکر مدیے فقیدت واحتر ام پیش کیا۔ کھانے سے

فارخ ہوالویستہ اٹھایا اورائے کھر بتیوں ہوائیوں اور محتر مدوالدہ کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈالی اور برخم آنکھول سے بیں اپنے آبائی گھرسے رخصت ہوگیا۔

ا مارچ ۱۹۳۸ و جمعہ کا مبارک دن اور محرم کی پہلی تاریخ بھی کہ میں دو بہرکے وقت تاریخ بھی کہ میں دو بہرکے وقت تارہ وکرسید هامسجد میں واغل ہوا ، مولا ناعبدالرؤف صاحب کے ہاتھ پرشرف باسلام ہوا ، اور غازی احمدنام تبح یز ہوا۔

میرے اسلام لانے کی اطلاع جب گھر پنجی تو کہرام سانج گیاسب نے رونا پٹینا شروع کردیا۔ میرے والدصاحب سٹیرٹیل طازم سے آئیں اوردوسرے دشتہ داروں کو بذر بعیہ تارمطلع کیا گیا۔ ابھی تبین چارروز بھی گر رنے نہ پائے سے کہ والد صاحب نے دوسرے دشتہ داروں سے ملکرمولا ناعبدالرؤف اور ملک محطفیل ہیڈ ماسر پرمقد مددائر کردیا کہ انہوں نے ہمارے نابالغ بیج کوڑ غیب و تر ہیب سے زبردی مسلمان بنالیا ہے۔ ایس۔ ڈی۔ ایم کی عدالت بیل مقدمہ پیش ہوا۔ ایک طرف والد محترم اور متعدد ہندورشتہ دار سے اوردوسری طرف میں اور بڑاروں کی تعدادیش مسلمان محترم اور متعدد ہندورشتہ دار سے اوردوسری طرف میں اور بڑاروں کی تعدادیش مسلمان میں میرے بیان ہوئے بیل نے کہا ایمن اپنی رضادرغبت سے مسلمان ہوا ہوں میرے قبول اسلام میں کمی فردو بشر کا ہاتھ نہیں میں مسلمانوں بی کے پاس رہوں گا۔ والدین کے پاس مجھے جان کا خطرہ ہے۔ جب فیصلہ میرے حق میں روانہ مسلمان خوثی ہے نعرے دالت سے والی اولے۔

میرے والدصاحب بھلاکم بیچلے بیٹھنے والے تھے۔ انھونے مختلف عدالتوں کا درواز ہ کھنگھٹایا گرانہیں کہیں بھی کامیا بی نصیب نہ ہوگی بولیس نے ہندوں کے دباؤیس آکر ہوئی تھیتی وقتین وقتین سے کام لیا۔ گرمیرے دشتہ داروں کو اپنا مقصدهل ہوتا نظر نہ آیا۔ ہرعدالت میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان میرے ساتھ ہوتے ۔جواکٹر اوقات بوچھال کلاں سے پیدل چل کر جایا کرتے نہ ای کے بعد والدمحتر م نے سیٹن نج جہلم کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ میرے نابالغ لڑے کوز بردی مسلمان بنالیا گیا ہے۔ جہلم کے طرف رجوع کیا اور کہا کہ میرے نابالغ لڑے کوز بردی مسلمان بنالیا گیا ہے۔ جہلم کے

الركرده البيدة ال كے ساتھ سے جنہوں نے ل ملاكر نج صاحب يرد باؤ والا۔
عدالت بيں پيشى المونى تو بين نے حسوس كياكہ نج كاروب مير بيارے ميں تھيك نہيں ہے۔ اس پيشى پردو تين حضرات مير سے ساتھ سے نج صاحب نے جھے دوسرى تاریخ پيشى تك والد كے سپردكيا۔ جب ميں نے اپنے والد محترم كيساتھ جانے سے الكاركياتو بھے زبروسى كارميں بھا ديا كيااوروريا كے كنارے ايك مندر ميں جھے الكاركياتو بھے زبروسى كارميں بھا ديا كيا اوروريا كے كنارے ايك مندر ميں جھے الإياكياجياں سارادن ميں نے روروكرگز ارا۔ والد ومحترمہ كوجہلم بلايا كيا۔ انہوں نے بھے جھے ميں بيان نہ دياتو وہ كھر برزندہ نہيں جائيں گي بھے سمجھاتے بكہ دريا ميں كودكر خودگئى كرلے كى۔ ووسرے جندو بھى وقتا فوقتاً آكر جھے سمجھاتے بكہ دريا ميں كودكر خودگئى كرلے كى۔ ووسرے جندو بھى وقتا فوقتاً آكر جھے سمجھاتے بكاروں ميں كالا بلح و بيتے رہے۔

اس اثناء میں والدصاحب نے ہندواکابرکے اثر ورسوخ سے کام لے کوئر کٹ بیکتھ آفیسر جہلم سے میرے نابائغ ہونے کاسر میفک حاصل کرلیا اورات مقررہ تاریخ سے ایک دن پہلے ہی عدالت میں چیش کردیا۔ بچے صاحب نے جب جھے ہوچھا کہ آپ والدین کے پاس رہنے میں خوش جیں؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا۔ لیکن افون کہ میری بات کی کو وقعت نددگائی اور زبردی جھے والدین کے بیردکردیا میا۔ تعجب تواس بات برتھا کہ والد محترم کے حق میں فیصلہ دینے والے بچے صاحب مسلمان تھے۔والد محترم بتایا کرتے تھے کہ انھونے ان صاحب کورشوت دے کراپنے حق میں فیملہ کرایا تھا۔

ای دن والدمخترم مجھے ساتھ لے کر تشمیرروانہ ہو مجھے روتین دن جمول میں ایک پنڈت صاحب نے بھی مجھے رام کرنے ایک پنڈت صاحب نے بھی مجھے رام کرنے کے بال فروکش ہوئے۔ پنڈت صاحب نے بھی مخصے رام کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کازور لگایا مگران سے غیر معقول ولائل مجھے ذرا بھی متاثر نہ کرسکے۔ یہاں پنٹی کر میں نے مولا ناعبدالرؤف صاحب کو خط کیھنے کی کوشش کی بھر کامیاب نہ ہو کا۔

والد محترم نے وہ محظ میری جیب سے تکال کراپنے پاس محفوظ کرنیا۔ چو ہے دن والد محترم نے وہ محظ میری جیب سے تکال کراپنے پاس محفوظ کرنیا۔ چو ہے دن والد محصالیک پنڈت کی معیت میں گاؤں سے باہر راستہ طے کیا۔ دوسرے دن میرے والد مجھا کیک پنڈت کی معیت میں گاؤں سے باہر ایک بلند بہاڑی پر نے گئے اوراپنے پاس بھا کر کہا! ویجھو بیں اس مقد سے بیس تم پروں بڑاررو پے تربی کر چکا ہوں تم نے بچھے کہیں کا نیس دکھا۔ خاندان میں میری ذرہ بھی بڑاررو پے تربی کر چکا ہوں تم نے اللہ کے آتھوں میں آنسو تیرنے گے۔ بیس نے اپنی زمی سے بہا اور میرے والد کے آتھوں میں آنسو تیرنے گے۔ بیس نے اپنی میرادل بیج کیا مرک آتھوں علی اس طرح آنسود کچھے تھے میرادل بیج کیا مرک آتھوں کے ساراد یا اور حضور نبی اکرم پھی کی زیارت میرادل ہو کہ کے سامنہ بھرنے گئے۔ بیس نے اسینے والدمخرم کی مدمت میری آتھوں کے سامنہ بھرنے گئے۔ بیس نے اسینے والدمخرم کی خدمت میں عرض کیا کہ بچھے آپ کی پریشانیوں اور تکالیف کا احساس ہے آپ نے مدمت میں مرست کچھے کیا گر میں دل کے ہاتھوں مجور ہوں ۔ میرادل ترک اسلام کی خلامی میں کرسکا۔ اگر آپ مجھے اسلام پرقائم دسنے کی اجازت مرجت فرماوی تی مرحت فرماوی وہنام عمرآب کی خلامی میں بسرکردوں گا۔

والد نے بیسنتے ہی چھڑی ہاتھ میں کے کر بھے پیٹنا شروع کرویااورا تنابیا کہ بدن سے خون بہہ کرسارے کیٹر سے خون آلودہ و گئے ۔اس پر بھی والد محترم کونہ رخم آیادرنہ ان کے ہاتھ کی حرکت میں کی آئی ۔ میں آ درہ متواہ و کر بھی پڑا تھو کر یں کھانا ، ہا۔ آخر جب ول کا غبارا تھی طرح نکال کیکے تو پنڈ ت سے مخاطب ہو کر کہنے گئے۔
گانا ، ہا۔ آخر جب ول کا غبارا تھی طرح نکال کیکے تو پنڈ ت سے مخاطب ہو کر کہنے گئے۔

کیوں نہ میں اسے دریا میں دھیل دوں ۔ شایدای طرح کانک کا بید نیکا میرے ماتھے ہے اتر جائے پہاڑی کی دامن میں بھیرتا ہوا دریا میر ہے سامنے تھا۔ اپنی موت کے فوف سے میں ارز گیا، گر اللہ تعالیٰ کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میر سے پاسٹے ثبات میں لاز ش نہ آنے دی اور میر ہے دل میں بیر خیال باز بارتا بھرنے نگا کہ اگر والد مکرم نے جھے

دریا میں پھینکا تو میں اپنے پیارے نبی ﷺ کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہو کرعرض کروں گا۔ میرے آتا آپ نے مجھے اسلام کی جودولت بخش تھی میں اس کو سجح وسالم لے کرحاضر ہوگیا ہوں۔

پنڈت صاحب جومارے خوف کے کانب رہے تھے۔والدمحترم سے کہا بجہ ہے۔ بڑا ہوکر سنجل جائے گا۔ آپ کوئی سخت اقدام نہ کریں ۔ والدصاحب نے اس کی بات مان لی اور مجھے ساتھ لے کر حیب حیاب گھر کی راہ لی گھر پہنچ کر والد نے خود میری مرہم یٹی کی ۔ چیٹری کی ماراور بوٹوں کی ان گنت تھوکروں سے جسم کارواں رواں زخمی تفاجتی که ناک، منه اورآ تکھیں تک متورم تھیں ۔ تقریبا ہفتہ بھربستر ہی پر دراز رہا ۔ پھروالد محترم نے مجھے بھدرواہ ہائی اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں ہندولڑکوں کی تگرانی میں روزاسکول آنے جانے لگا۔مسلمان طلبہ کوئیرے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہندولڑ کے ہی نہیں ہندواسا تذہ بھی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے یہ اسکول میرے لئے جہنم ہے کم اذبت ناک شقفا۔ آخر کارمیں نے دوست محد نامی ہم جماعت سے تعلقات بڑھائے اوران کے توسط سے مولاناعبدالرؤف صاحب کوخط لكھااور بتایا كه میں بفضل اللہ تعالی اسلام برقائم ہوں حضور نبی اكرم ﷺ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ مجھے کوئی جسمانی تکلیف اسلام سے برگشتہ نہیں کرسکی ۔مولانانے خط ملتے ای قصبے کے سارے لوگوں کوجمع کر کے ان سے یو چھا کوئی ہے جوجان برکھیل کرایک مسلمان کو کا فروں کے عذاب سے چھٹکا را دلائے ؟ اس برایک غریب کیکن جذبہ شہادت ے سرشار محض اٹھااوراس نے اس خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا۔اس کا نام جان مجمر تھا۔

جان محمر صاحب اسکول کے اوقات ہی میں بھدرواہ پہنچ گئے اور دوست محمر کی وساطت سے جب مجمع کی اور دوست محمد کی وساطت سے جب مجھے ان کی آمد کا پیتہ جلالو میں تفری کے بعدروتا ہوا اپنے ماسٹر صاحب کی خدمت میں پہنچا اور کہا میرے پیٹ میں سخت در د ہے۔ مجھے چھٹی عنایت

فرمائی جائے ماسرصاحب نے چھٹی دے دی ۔ ہیں نے بست اٹھایا چھپتا چھیا تا آگھ بچا تا ہوا مدرسہ سے نکل آیا۔

جام محمرصاحب نے ایک مسلمان رنہ برکوساتھ لیااور ہم بھدرواہ سے بھاگ نظے رانوں رات سفر کرتے ہوئے ریاست کشمیر سے نگل کر ریاست چند کی حدود میں داخل ہوگئے ۔ پھرمسلمان رہبرواپس ہوگیااور ہم دونوں تقریباسا ٹھ میل سفر سلمے کر کے دوسرے دن منبح ڈلہوزی پہنچے۔ تھکان سے میرائر احال تھا کیڑے میلے اور یاؤں متورم تھے۔

شام کو براستہ پٹھان کوٹ جب امرتسر پنچے تو میں نے اپنا آبائی لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اورامرتسرے کھیوڑا کی راہ بوچھال کلال پنچ گئے ہی اسٹینڈ پر لوگوں کا ایک جوم یذیرائی کے لئے موجودتھا۔

والدكوجب ميرے فرار كاعلم ہوا تو انھونے تمام راستوں كى ناكہ بندى كرنے كے لئے تاري ولا ويں ركين جس راست كوجم نے اختيار كيا تھاوہ والدصاحب كے علم ميں ہوں نے تاري دلا ويں ركين جس راست كوجم نے اختيار كيا تھاوہ والدصاحب كے علم ميں ہوں نے ہم نے اکلے۔

چندروزبعدوالدہ صلحبہ سے ملاقات ہوئی ،انھونے اشکبارہوکرفر مایا' بیٹا ہمیں اس قدر ذکیل ہی کرنا تھا تو پہلے بتادیا ہوتا۔ تا کے خرج کرنے سے توج جاتے۔ میں نے عرض کیا امال ہی ایس نے آپ سے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ بیں اسلام کور ک کرنے پر کسی بھی صورت بھی امادہ نہیں ہوسکتا۔ آپ میرے لئے پچھنہ کریں۔ ہاں ویسے میں آپ کا غلام ہوں ۔ آپ کی ہرفدمت میرے لئے سعادت کا موجب ہے جھے آپ کے وہ احسانات یاد جی کہ جب بھی میرے خاندان والوں نے جھے فتم کرنے کی کوئی سازش کی تو آپ یاد جیل کہ جب بھی میرے خاندان والوں نے جھے فتم کرنے کی کوئی سازش کی تو آپ نے جھے اس سے پہلے ہی مطلع کردیا۔اللہ تعالیٰ آپ کوخش دیکھے۔

میں نے والدہ صاحبہ سے سلم سرلی تھی اورا کٹر والدہ محتر مدکی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا گروالد محترم کومیں نے چھ سال بعدد یکھا تھاراستے میں احلے تک آمنا سامنا ہوگیا۔ مگروہ بغیرتوجہ دیتے ہوئے میرے پاس سے گزرگئے میں بھی انہیں بانے یاان
سے ہاتھ ملانے کی جرائت نہ کر سکا ہے 190ء میں تقسیم ملک کے موقع پرمیرے خاتدان
کے تمام افراد ہندوستان چلے گئے اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں رہااورا پنے آبائی مکان میں منتقل ہوگیا۔ وولاء میں والدکی وفات ہوگئی اور والدہ محرمہ اور تین بھائی انبالہ کے قریب ایک گاؤں میں مقیم ہیں ہوا 190ء میں میٹرک کا امتحان میں فرتین بھائی انبالہ کے قریب ایک گاؤں میں مقیم ہیں ہوا 190ء میں میٹرک کا امتحان میں نے اسکول میں اول رو کر انتیازی حیثیت سے پاس کرلیا بعدازں میں نے علوم دینیہ کی طرف توجہ دی ، چنا نچہ بو 190ء میں میں موادی فاضل کا امتحان یاس کیا ورصو بے بھر میں اول رہا۔
میں مولوی فاضل کا امتحان یاس کیا ورصو بے بھر میں اول رہا۔

میراایمان ہے کہ بیساری کامرائیاں آنخضرت روائی کی دعا کی مربون منت ہیں،

اللہ 192 میں بی اے کا امتحان پاس کیا اور دونوں میں اللہ کے نفش وکرم نے فرسٹ ڈیژن حاصل کی ہے 192 میں بی ایڈ کیا 193 ماء میں ایم اے عربی صوبہ بحر میں اول رو کرا تیازی حیثیت سے پاس کیا 193 میں ایم اے عربی صوبہ بحر میں اول رو دیا اورصوب بحر میں اول رہا۔ ان تمام عنایات پر میں ایپ ما لک حقیقی کاشکرگر اربوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے اندرایک بہت بن اذبئی روحانی انقلاب محسوں کیا۔ ورند اسلام لانے سے پہلے میں ایک متوسط ذبین کا مالک تھا۔ اسلام کے سامیہ عالیت میں بناہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دینی اورونیوی ترقی کے دروازے بھی عالیت میں بناہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دینی اورونیوی ترقی کے دروازے بھی اگرم کی دعا کی رہ نی ما کا اثر ہے کہ مجھے آج تک کمی امریش ناکا می کا سامنانہیں ہوا اور آنخضرت کی دعا میری دعا میری دندی کی سامیا میں مری زندگی کا سب سے قبتی سر مایا ہے اور انشاء اللہ قیامت کے دن کی دعا میری نام میں عربی دندی کی سامیا میں میں عربی دعا میری دو تو ہیں آج مین میں مایا ہے اور انشاء اللہ قیامت کے دن کی دعا میری نام کی کا سب سے قبتی سر مایا ہے اور انشاء اللہ قیامت کے دن کی دعا میری دعا میری دعا میری دعا میں شرقی آج مین ۔

# حصبه دوم فكرانگيز لطا ئف

#### (۱)حاربيوقوف

چار بوتون کہیں جارے تھے، راہتے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی فرہسورت نمارت بن ہوئی ہے، ان میں ہے ایک نے کہا یار ہمیں بھی الی عمارت بنائی جائے ہتو ووسرے نے کہا کہ کھیک ہے ہم بنا سکتے ہیں باقی دو نے کہاوہ کیے؟ تواس نے کہا کہ تم میرے اوپر کھڑے ہو جاؤتمہارے اوپر بیہ تیسرا اور اس کے اوپر چوتھا کھڑا ہوگا، چنا نچہ چارون ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوگئے۔ ایک پولیس والا آیا اس نے دیکھا کہ یہ کیا کر ہے ہیں؟ پریشان ہوا اور غصہ کی حالت میں پولیس والا آیا اس نے دیکھا کہ یہ یہ ہوگا کہ یہ ہوگا کہ ایک اس نے اوپر کھڑے ہوا اور غصہ کی حالت میں پولیس والے نے سب میں کیا کہ دوسرے نے والے بیوتو ف کو ایک زور دار طمانچہ مارا تو اوپر والے خص نے کہا ادے فلا نے زرانچ و کھوکوئی درواز و کھنکھٹار ہا ہے نیچے والے بیوتو ف نے کہا ''جمائی صاحب پولیس زرانچ کے کھوکوئی درواز و کھنکھٹار ہا ہے نیچے والے بیوتو ف نے کہا ''جمائی صاحب پولیس

# (۲) دو شخص کے درمیان دلچسپ فیصلہ

دوآ دی ایک بکرے کے بارے میں جھگڑا کررہے تھے دونوں نے بکرے کا
ایک ایک کان پکڑر کھا تھا اس دوران ان کے درمیان ایک شخص آیا یو جھا کہتم کیا کررہے

ہو؟ دونوں نے اس سے کہا تم جو فیصلہ کرو گے وہ بمیں منظور ہے اس شخص نے کہا آگرتم

میرے فیصلہ پرراضی ہوتو ہرا یک بیصلف اٹھائے کہ جومیرا فیصلہ نہ جائے گا تو اس کی بیوی

اس پرحرام ہوجائے گی ( یعنی کلما کی طلاق ہے ) تو دونوں نے حلف اٹھا لیا بھراس نے

اس پرحرام ہوجائے گی ( یعنی کلما کی طلاق ہے ) تو دونوں نے حلف اٹھا لیا بھراس نے

کہا کہ اس بکری کے دونوں کان بچھوڑ دو؟ تو دونوں نے کان مچھوڑ دیے اب اس نے اس کا کان پکڑا اورلیکر چلنا بنا (کہ اس کا یمی فیصلہ تھا) دونوں و پکھتے ہی رہ گئے اس سے بات کرنے پربھی قادر نہ رہ (کہ اگر نا راضکی کا اظہار کرتے ہیں تو بکری کے ساتھ بیوی بھی جائے گی)

## (۳) امام شعبی رحمة الله علیه کا دا و دکوموقع محل جواب

اما صحی کے بارے ہیں بجابہ سے منقول ہے کہ اما صحی حمام ہیں واظل ہوئے داؤ داز دی کو پاجامہ کے بغیر دیکھا تو اپنی دونوں آئکھوں کو بند کرلیا ، داؤ دینے کہا اے ابو رفعی کب سے اندھے ہو صحتے ہو؟ شعمی نے جواب دیا کہ جب سے خدانے تیرا پردہ حاک کردیا۔

#### (۴) بارون الرشيد كسوال اورامام ابو يوسف كادلچسپ جواب

ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو بوسف ہے ہو چھا کہ قالودہ اورلوزیند کے
ہارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ دونوں میں سے کوں سا اعلیٰ ہے؟ آپ نے کہا اے،
امیر الموشین فریقین جب تک حاضر نہ ہوں میں فیصلہ میں کیا کرتا۔ ہارون الرشید نے
دونوں چیزیں منگوادیں ، اب امام ابو یوسف نے لقمہ پرلقمہ مارتا شروع کردیا بھی قالودہ
میں سے کھاتے بھی لوزید میں سے کھاتے تھے جب دونوں پیالے آ وسعے ہو مھے تو
بولے اے امیر الموشین میں نے اب تک کوئی دو حریف ان میں سے زیادہ لڑنے والے
نہیں دیکھیے جب میں نے ان میں سے ایک سے تی میں فیصلہ دینے کا ارادہ کیا تو تورا
دوسرے نے اپنی دلیل چیش کردی۔

(اليذا)

(۵) توجه کپڑوں کی طرف کرو

بعض نقنهاء کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ

جب یں کپڑے اتارکر اور نہریں داغل ہو کر عسل کروں تو قبلہ کی طرف توجہ کروں یا کسی دوسری طرف توجہ کرو جو کہ تم نے دوسری طرف توجہ کرو جو کہ تم نے اتارے ہیں (کیونکہ وہ کنارے پر رکھے ہوئے ہیں تا کہ کوئی ان کواٹھا کرلے نہ جائے) اتارے ہیں الکی کوئی ان کواٹھا کرلے نہ جائے ) (کا کف ملید باب نبر ۱۲ اس فی ۱۲۹)

# (٢) ایک نفرانی کاشراب نه پینے کی شرط پر اسلام لانا

ایک نفرانی محاک بن مزائم کے پاس آیا کرتا تھا انہوں نے نفرانی ہے کہا کہ اور اسلام کیوں نہیں لاتا؟ اس نفرانی نے کہا اس کی بدوجہ ہے کہ جھے شراب بہت پند ہے ادر میں اس کوچھوڑ نہیں سکتا، انہوں نے کہا کہ اسلام لے آاور پیتارہ چنا نچے بیافسرانی اسلام لے آیا، پھراس شحاک بن مزائم نے کہا کہ اب تو مسلمان ہو چکا ہے آگر تو نے شراب پی تو ایم بھو پر عد جاری کریں گے اورا گراسلام سے پھرا تو بھے قبل کردیں مے (چنا نچے اس نے شراب پیتا ہی چھوڑ دی)

#### (4) حجاج بن بوسف اورابوثۇر كامكالمه

ابوائحن بن بلال الصابی سے سروی ہے کہ ایک دن تجائ اپ الفیار سے جدا ہوگیا اور ایک باغ والے کے پاس بنج گیا جو کہ درختوں کو پائی دے رہاتھا، بجائے نے اس سے کہا کہ تجائ کی حکومت میں تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا خدا اس پر لعنت بھیجے وہ نیک لوگوں کا قاتل ہے اور کین در کھنے والا ہے ، اللہ اس سے جلدی بدلہ لے ، بجائے نے کہا کہ بات ہوں ، جائے نے دیکھا کہ اس کیا تو بھے پہنچا تنا ہے؟ اس نے کہا کہ بیس ، بولا کہ میں تجائ ہوں ، جائے میں تھا اور کہنے کہا کہ تو بھی پہنچا تنا ہے؟ اس نے کہا کہ بیس ، بولا کہ میں ابو تو ریحون ہوں اور آئ کا کہ تو بھی پہنچا تنا ہے؟ جائے نے انکار کر دیا وہ شخص بولا میں ابو تو ریحون ہوں اور آئ میں برے جنون کے دورے کا دن ہے اور وہ اپنے منہ سے جماگ نکا لئے لگا اور بلبلانے لگا اور بلبلانے لگا اور بلبلانے لگا اور جوش کا اظہار کرنے نا واور وہ اپنے منہ سے جماگ نکا لئے لگا اور بلبلانے لگا اور جوش کا اظہار کرنے لگا اور اس نے ڈیڈ ااپنے سر پر مارنے کا ادا وہ کیا ، بجائ ہے ہی جرکت

د مکھ کرہنس پڑااور چلا گیا۔

(لطائف علميه)

# (٨) ميں ہرمہينه ميں تين دن پاگل ہوتا ہول

ای طرح کا ایک اورلطیفہ ہے ابواسحاق جمی کہتے ہیں کہ جب تجاج (ملک میں) گھومتا تھا تو اس نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ آؤ ہم جھیں بدل لیں اوراندازہ کریں کہ لوگوں کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو دونوں نے بھیں بدل لئے اورچل دیے ،ان کا گزرابولہب کے غلام مطلب پرہوا انہوں نے اس غلام سے کہا کہ ایے خص تو تجاج کا حال جانتا ہے وہ کیسا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ ججاج پرخدا کی لعنت ہو وہ بوا ظالم ہے ، انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے کب گزرے گا؟ اس غلام نے جواب دیا کہ خدا اس کی روح کو اس کے بدن سے نکال لے۔ مجھے کیا خبر ، ججاج نے کہا کیا تو مجھے جواب دیا جات ہوں ۔ اس خض جانتا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ ہیں جاج جاتے ہوں ۔ اس خض خواب کہ ہیں ہوا تہ ہوں ۔ اس خص نے کہا کہ کیا تو مجھے بانتا ہے؟ اس غلام ، مجھے سب جانتے ہیں میں ہرمہینہ میں تین دن پاگل رہتا ہوں اور آج اس ابولہب کا غلام ، مجھے سب جانتے ہیں میں ہرمہینہ میں تین دن پاگل رہتا ہوں اور آج اس کا پہلا دن ہے ۔ (جاح نے اس کوچووڑ دیا اور ہنتا ہوا آگے چل دیا)

(لطائف علميه، باب: ١٥ اصفحه: ١٨٣)

#### (٩) قاتلول كوان كااپنامرىتبەدىينا

سکندر کے زمانے میں دوآ دمیوں نے ایک بادشاہ پرحملہ کر کے آل کرڈالا ہسکندر نے کہا کہ جس نے اس کو مارادہ بڑے کارنا ہے انجام دینے والاشخص ہے اگروہ ہم پرظا ہر ہوجائے تو ہم اس کو وہ جزادیں گے جس کا وہ مستحق ہے۔اورلوگوں پر اس کو بلند کر دیں گے جب اس کی خبر ان دونوں ( قاتلوں ) کو ہوئی تو وہ ظاہر ہو گئے اورانہوں نے آل کا اقرار کرلیا۔سکندر نے کہا کہ ہم تم کو وہ جزادیں گے جس کے تم مستحق ہو، جس شخص نے اقرار کرلیا۔سکندر نے کہا کہ ہم تم کو وہ جزادیں گے جس کے تم مستحق ہو، جس شخص نے

ا پے سر دار کوتل کیا ہو صالا تک اس نے اس کا مرتبہ بلند کیا تھر اس نے پھر بھی ا پیا آتا ہے۔ غداری کی ووصرف قبل ہی کامستحق ہے اور لوگوں پر تہہیں بلند کرنا اس طرح ہوگا کہ ہیں تم کواتی بلند کھڑی پر پھانسی دوں گا، جس قدر زیادہ سے زیادہ بلند فراہم ہوناممکن ہے۔ (اطائف علیہ: باب اصفی ۱۹۳)

#### (۱۰)عبدالله بن عامر کاحضرت معاویه گوجواب

مردی ہے کہ حفرت معاویہ نے عبداللہ بن عامر سے کہا جھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو ہے؟ عبداللہ نے کہا ہاں اور جھے بھی تم سے ایک عادت ہے تم اسے پورا کروں ہے؟ انہوں نے بھی اقر ادکیا، عبداللہ نے کہا کہ آپ اپنی عاجت بیان سے محمدت بیان سے محمد معاویہ نے کہا کہ میں جا بتا ہوں کہ تم جھے اپنے سب مکان اور جا نبیاد جو کہ طاکف میں ہے سب کے سب جبہ کردو، عبداللہ نے کہا میں نے ہب کردیا، حضرت معاویہ نے کہا کہ اس تم اپنی عاجت بیان کرو؟ عبداللہ نے کہا وہ سب کردیا، حضرت معاویہ نے کہا وہ سب جھے واپس کردیا، حضرت معاویہ کہا کہ اس تم اپنی عاجت بیان کرو؟ عبداللہ نے کہا وہ سب جھے واپس کردیا۔

(لطائف عليه، إب تبر: • اصفي ١٩٨)

(۱۱)وہ تو جانوروں کا اسپتال ہے

ایک فض کے پاس ایک گدھا تھا، دہ اس گدھے پرسواری کرتا تھا پی فض ایک روزاس پرچ ھانو گدھے نے اس کوزین پر پنگ دیا، آدمی کو بخت چوٹ آئی۔ مالک کی چوٹ دیکھ کر گدھا سنجیدہ ہوگیا اوراس کو دوبارہ اپنی پیٹے پر بٹھا کر روانہ ہوا، مالک خاموش رہا کہ دیکھتے ہیں بیگدھا کہاں جاتا ہے؟ گدھا اس کولیکر سیدھا اسپتال پہنچا اس مخف کے مطاول کو جب معلوم ہوا کہ گدھے نے اس کو پیٹے پر سے گرادیا تھا اوراس کے بعداس کواٹھا کراسپتال لے گیا تو لوگوں نے اس مخفی کومبارک باودی کرتم ہوے خوش تھیں ہو کہ تا تا ہے گئم کو خود ہی اسپتال لے گیا ہاں گدھا تو

بہت اچھا ہے مگروہ مجھ کو جہاں لے گیا تھاوہ تو جانوروں کا اسپتال تھا۔

(۱۲) نام کی نسبت قابل فخر چیز ہے

سعید بن یکی اموی اپ والد سے نقل کرتے ہیں کہ قرایش کے نوجوان تیر اندازی کی مثل کررہے تھے تو ان بیل سے ایک نوجوان نے جو حضرت الوبکراور حضرت الوبکراور حضرت الوبکراور حضرت الوبکراور حضرت الوبکراور حضرت الوبکراور حضرت المحلی اولا و بیل سے تھا تیر چلایا تو تھیک نشانہ پر بیٹھا تو اس نے (فخریدا نداز بیل) کہا کہ میں ابن القرنین رسول سے دومصاحب خاص کا بیٹا ہوں، پھر دومر سے نے تیر چلایا جو حضرت عثان غی کی اولا دیس سے تھا وہ بھی نشانہ پر لگا تو اس نے (فخریدا نداز بیل) کہا میں شہید کا بیٹا ہوں پھر ایک مخص نے جو آزاد دکر دو غلاموں میں سے تھا تیر چلایا تو وہ بھی نشانہ پر ٹھیک لگ گیا تو اس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لوگوں نے بوجھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لوگوں نے بوجھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لوگوں نے بوجھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لوگوں نے بوجھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لوگوں نے بوجھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرشتوں ہے سے تھا، لوگوں نے بوجھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرشتوں نے سورے کہا ہوں ہوں گھا۔

(الطائف عليد: باب: ٢١٨)

# (۱۳) ہنڈیا (پیلے) کو گوشت کی ضرورت ہے

یزید کے چند دوست اس کے پاس آئے اور کھڑے ہوگئے جب وہ ہنڈیا
( کوشت کی) پکار ہاتھا ان میں سے ایک نے ہنڈیا میں سے کوشت کی ایک بوٹی تکال کر
کھائی اور کہا کہ حزید ہنڈیا سرکہ چاہتی ہے، چردوسرے نے ایک بوٹی تکال کر کھائی اور
کہا کہ ہنڈیا مصالحہ مانگتی ہے، تیسرے نے بھی ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا کو
مکمک کی ضرورت ہے اب مزید پکانے والے نے ایک بوٹی تکالی اور کھا کر کہا کہ ہنڈیا کو
مکوشت کی ضرورت ہے۔

## (۱۴) جس طرح بھی ہارادل جاہے سوجائیں

چندلوگ ایک دعوت میں جمع ہوئے ان میں سے ایک ایبالخص بھی تھا کہ اس جماعت میں اس کامحبوب بھی تھا جب لوگوں نے سونا جایا تو سے محب بھی کھڑا ہوگیا اور چراغ بجادیا اورائے ہاتھ میں کی اٹھالیا تا کہ سب دیکھ لیں کہ تکی ہر کے بنچ رکھ کر سوگیا ہے (اب اس نے سب کوغافل و کھ کرمجوب کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو) جب اس جگہ تک پہنچ گیا تو ایک لڑی شمع (جراغ) لئے ہوئے نکل آئی، اب اس شحف نے (یہ حرکت کی کہ وہیں کھڑے ہوئے اگل کر اس پر سرلگا کر سہارا لے لیا اور خرائے لگا نا شروع کردئے ہاڑی نے دیکھ کر کہا کہ اسے کیا ہوگیا ہے؟ کہ کھڑ اہوا سور ہا اور خرائے لگا نا شروع کردئے ہاڑی نے دیکھ کر کہا کہ اسے کیا ہوگیا ہے؟ کہ کھڑ اہوا سور ہا ہے اور خرائے بھی لے رہا ہے اس شخص نے لڑکی کوجواب دیا کہ تھے اس سے کیا مطلب جس طرح بھی ہماراول جا ہے سوجا کیں۔

(اشرف الحكايت)

## (١٥) ميں اسلام لايا تو تو يبودي بن گيا

ایک ذبین شخص نے مبحد میں نماز پڑھی (وہ ابھی مسلمان ہواہی تھا کہ مبحد میں نماز پڑھنے چلاآیا) اس دوران کسی نے اس کا جوتا اٹھا کرایک یہودی کے کنیسہ (چچ) میں رکھ دیا جو کہ مبحد کے قریب ہی تھا جب وہ شخص نماز پڑھ کرواپس باہر آیا تواس نے اپنا جوتا نہ پایا اور ڈھونڈ نا شروع کر دیا تو اس کا جوتا کنیسہ میں رکھا ہوا تو مل گیا بہتو جوتے کو مخاطب ہو کر کہنے لگا تیرابر اہو میں اسلام لایا تو تو یہودی بن گیا۔

## (۱۲) میں اسی پرتو ہنس رہا ہوں

ایک شخص ایک آدمی کے پاس بطور مہمان تھہرا (اور میزبان نے مہمان کواپنے گھر کے بیچے جصے میں سولادیا) جب رات کو میزبان کی آگھ کھی تو اس نے مہمان کے بیشنے کی آواز اوپر کے بالا خانے میں تی تو اس نے مہمان کو پکارا تو مہمان نے جواب دیا کہ میں حاضر ہوں (بینی میں موجود ہوں) میزبان نے کہا تم تو بیچے لیئے ہوئے تھے اور اوپر کیسے چلے گئے؟ مہمان نے کہالڑھکٹا ہوا آگیا ہوں، میزبان نے کہا سب لوگ اوپر سے بیچاڑھکتے ہیں گرتم کسے لڑھکتے ہوکہ بیچے سے اوپر چلے میے مہمان نے جواب اوپر سے میں میں میں کرتم کسے لڑھکتے ہوکہ بیچے سے اوپر چلے میے مہمان نے جواب

ریا کہ میں ای پرتو ہنس رہا ہوں۔

(لطائف عليه باب۲۲ صفحه: ۳۲۵)

#### (١٤) تومين آپ کي بدولت حج کرلون گا

ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں تیرے تھیٹر ماردوں تو تھے مدینہ کہنچادوں گا (یعنی مدینہ جھا ہوگا،اگر آپ کہنچادوں گا (یعنی مدینہ جا کرگرے گا) دوسرے نے کہا کہ پھرتو بہت اچھا ہوگا،اگر آپ ایک اور ماردیں تو شاید میں آپ کی بدولت جج کرلوں گا۔

#### (۱۸) یہودی کا ایک لڑ کے کومسکت جواب

ایک لڑکے نے ایک یہودی سے کہا کہ چچا جان! ذرائطہر دمیراایک تھیٹر کھاتے جاؤ،اس نے جواب دیا کہ مجھے جلدی ہے یہ تھیٹر میر سے بڑے بھائی کے ماردیں (لیعنی کہاہے باپ کے منہ بر مارد ہے۔)

#### (١٩) جو چيز کھاؤٽو د مکھ کر کھاؤ

ایک شخص نے ایک طبیب سے اپنے پیٹ کے درد کی شکایت کی طبیب نے پوچھا کہتم نے کیا چیز کھائی تھی اس نے کہا کہ میں نے جلی ہوئی روٹی کھائی تھی تو طبیب نے ایک ذرور (آئکھول میں ڈالنے کاسفوف) منگایا تا کہاس کی آئکھ میں لگائے ،اس نے کہا کہ طبیب سے کہا کہ طبیب سے کہا کہ طبیب سے کہا میں سمجھ نے کہا کہ طبیب سے حساحب میرے پیٹ میں درد ہے آئکھ میں نہیں ،طبیب نے کہا میں سمجھ چکا ہوئی چیز چاہوں کیا تندہ جلی ہوئی چیز نظر آجایا کرے گیا اور تو اس جلی ہوئی روٹی کونہ نگل سکے گا۔

(لطائف علميه، باب٢٦، ص ١٤٠٠)

(۲۰) اب تو مجھے شرم آ رہی ہے علی بن الحسن بن علی القاضی نے اپنی اولا دیے قال کیا ہے کہ سفر میں ایک طفیلی ایک فض کے ساتھ ہولیا، اس نے طفیل سے کہا ذرا (یازار) جا کر ہمارے لئے گوشت تو فرد لا یازاد) جا کر ہمارے لئے گوشت تو فرد لا اور لا یا ہے کہا کہ وائٹہ میں اس پر قا در نیس (اور لا یے سے شخ کرویا) تو وہ خود جا کہ گوشت کے آیا، پھر اس فحض نے اس طفیل سے کہا کہ اٹھ کر سالن پکا لے ، اس نے ہواب دیا کہ جھے سے ٹھیک نیس کے گا تو اس فحض نے خود ای پکالیا، اس فحض نے پھر کہا کہ اٹھ کر ٹرید بنا لے ، تو جواب دیا کہ واللہ میں تو بہت سست ہور ہا ہوں ، تو اس فحض نے خود اللہ بھی بنائی ، اس فحض نے خود بی بنائی ، اس فحض نے کہا کہ اس کو بیالو میں قو ڈال لوتو وہ بولا کہ جھے ڈر ہے کہ کوئی بی ٹری بنائی ، اس فحض نے کہا کہ اس کے بو اس فرق میں ان اور لیا ، پھر اس فحض نے کہا کہ اب تو اٹھ کر کھالو؟ تو طفیل نے کہا کہ فردی بالوں میں اناد لیا ، پھر اس فحض نے کہا کہ اب تو اٹھ کر کھالو؟ تو طفیل نے کہا کہ اب تو اٹھ کر کھالو؟ تو طفیل نے کہا کہ اب تو اٹھ کر کھالو؟ تو طفیل نے کہا کہ اب تو اٹھ کر کھالو؟ تو طفیل نے کہا کہ معروف ہوگیا۔

معروف ہوگیا۔

(اليتياً ١٢٢صني، ٢٤١١):

#### (۲۱)علیٰ کے ساتھ معاویہ بھی ہوتو احجاہے

میں (راقم الحروف) صدر (کراچی) میں ایک دوست (ضمیر بھائی) کی کینٹوں کی دوکان (الحرین اسلامک ریکارڈ تک سینٹر) میں تھا اوروہ مجھ ہے مشورہ نے رہاتھا کہ دوکان کوسامنے نتقل کیا جارہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نام بھی تبدیل ہوجائے ، ہمارے ساتھ ہی ایک شعد لڑکا (جس کا نام علی تھا کھڑ اتھا اس کی دوکان بھی سامنے تھی اس نے اربیس چھیڑتے ہوئے اور بات کو بگاڑنے کی غرض سے ) فورا کہا ' عزیز وا اگر دوکان کام رکھنا ہے قو ' علی ریکارڈ تک سینٹر' کیسارے گا؟ اس پر ہمیں تو کوئی اعتراض نورا کا کہا نورا کہا تھی سے مجست رکھے نورا کہ دور صفرت علی الرتھنی سے مجست رکھے نیں اس کے جواب میں ضمیر بھائی کچھ کہتے لیکن ان سے قبل ہی میں نے کہا ہوگا۔

این اس کے اس سوال کے جواب میں ضمیر بھائی کچھ کہتے لیکن ان سے قبل ہی میں نے کہا'' بالکا صبح اور دوست ہے اگر علی کے ساتھ معاور بھی ہوجائے تو سونے پر سہا کہ لگ

جائے گاء وہ شیعہ (علی ) بین کرلا جواب ہوااور خاموی سے وہاں سے چاتا بنا۔

# (۲۲) ہردم نام محمر کالے

ایک شخص کا نام ' محمد کالے' تھا اور وہ نظم میں اپتا نام استعمال کرنا چاہتا تھا اس نے اس ایت نام استعمال کرنا چاہتا تھا اس نے کئی لوگوں سے کہا مگرسب نے انکار کردیا کہ محمد تو گورے تھے کالے کہاں تھے، اس میں جوڑ کیسے ملائیں وہ مولانا سیدا سامیل شہید کے پاس پہنچا تو آپ نے شعر کہا: '' ہردم نام محمد کالے'۔

#### (۲۳)وندان شکن جواب

مولاناسیداسا عمل شہید کے سما منے ایک فخص نے دوران بحث بیرکہا کرداڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے ہسیدشاہ اسا عمل شہید نے ہوجھاوہ کیوں؟ کہنے لگا کہ اس لئے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے چبرے پرداڑھی نہیں ہوتی لبذا داڑھی منڈانی چاہئے ، شاہ صاحب نے کہا پھرتو تم اپنے دائت بھی تو ڈ ڈ الو کیونکہ یہ بھی خلاف فطرت ہیں جب بجہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ ہیں دائت بھی کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت تھا تو گ نے قرمایا سیدا ساعیل صاحب نے خوب دندان شکن جواب فرمایا۔

(تزيد ملی:۲۲۳)

# (۲۴)تم میرے باپ کولائے ہو

حضرت مولانا (اشرف علی) تھا لوگ نے حاضرین مجلس کے سامنے بیخواہش فاہر کی کہ کوئی چھوٹا بچہ لایا جائے خیال بیتھا کہ بچہ کی ہے تکلفانہ گفتگو سے لطف ہوجائے اوراس بچے سے دل کی ہوجائے ،ایک صاحب اپنے بیچے کولائے مگر لانے سے پہلے اس بہت بی ہے کولائے مگر لانے سے پہلے اس بہت بی ہے اس بہت بی ہے اس بہت بی ہے اس بی محلس میں خاموش رہنا شرار تیں اورائی سیرمی باتیں نہ کرنا ،حضرت تھا نوی نے جب اس بچے سے سوال وجواب کرنا شروع کے تو وہ مسم بم بنا بیٹھا رہا اورایک لفظ بھی بول کرنہ دیا حضرت تھا نوی نے فرمایا تم بچے کوئیں

لائے ہو بلکہ میرے باپ کواٹھالائے ہو۔

#### (۲۵) بمارىيەتوزندە بھىنېيى سنتے

سیدعطااللہ شاہ بخاری خطاب فرمارے تھے، دوران خطاب کی خض نے سوال کیا حضرت مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ؟ آپ نے ایک انداز بیں الزای سوال کیا کیوں بھی گوئی ضروری کام ہے؟ سائل کھیانا سا ہوکر کہنے لگانہیں حضرت کام تو بھی تھی سنتے ہوجب نہیں ہی یو چور ہاتھا، آپ نے فرمایا تو پھرخواہ نواہ کوں پر بیٹان ہوتے ہوجب تہیں ہی ورکے تو تمہیں خود بی پید ہال جائے گا۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے خطیبانہ انداز بی فرر کے تو تمہیں خود بی پید ہال جائے گا۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے خطیبانہ انداز بی فرمایا لوگ مردول کے بارے ہیں جھڑ ہے کررہے ہیں کہوہ سنتے ہیں یا نہیں ؟ جن جن کے مردے صنتے ہیں یا نہیں ؟ جن جن کے مردے صنتے ہوں گے گر ہمارے تو زندہ بھی نہیں سنتے تو مردے کیا سنتے ہوں گے گر ہمارے تو زندہ بھی نہیں سنتے تو مردے کیا سنتے ہوں گے گر ہمارے تو زندہ بھی نہیں سنتے تو مردے کیا سنتی سے مانا سنتے ہوں گے گر ہمارے تو زندہ بھی نہیں سنتے تو مردے کیا سنتی سے ۔

(٢٦) تقلمَ نامه دولفظوں میں ہو

سلطان سعود کے دور میں کی صوبیدار نے ایک شخص کا مال واسباب چھین لیا تھا وہ شخص سلطان سعود نے ایک طویل وہ شخص سلطان سعود نے ایک طویل فرمان کھی کرصو بیدوارکو بھیجا۔ جب صوبیدارکو فرمان موصول ہوا تواس نے ایک صاحب کو فرمان پڑھنے کا تھم ویا اوردو مر بے شخص کو یہ ہدایت کی کہ جب تک فرمان پڑھا جائے میں ، چٹا نچراس ہدایت پڑھل کیا گیا تو فریاوی نے دوبارہ سلطان سعود سے شکا بہت کی سلطان سعود اسے قام مان کھنے کو کہا ، ابھی کا تب نے قلم دان سنجالا بی تھا کہ فریادی ہا تھ جو اگر کہنے لگا کہ سلطان معظم گستا فی معاف اس دفعہ کم نامہ مرف دولفظوں بیں کھواو بیجئے گا۔

(ایشا بھی کے مطابق کے فریادی ہا تھ جو اگر کہنے لگا کہ سلطان معظم گستا فی معاف اس دفعہ کا تا ہے دولا کے مطابق کی معاف اس دفعہ کا تا ہے کہا کہ سلطان معظم گستا نی معاف اس دفعہ کا تا ہا کہ مرف دولفظوں بیں کھواو بیجئے گا۔

(۴۷) کہیں میراجوتانہ پہن جائیں

سیدسردار سرزا ایک دن شام سے دفت سے ملنے پینے بھوڑی دریشہر کرواہیں چلنے گئے تو عالب منع دان (چراغ) اٹھا کرفرش تک لائے تا کدوشنی میں جوتے نظر آئے گئیں سردار نے کہا قبلہ! آپ نے کیوں تکلیف فرمائی میں اپنا جوتا خود بی مین لیا، عالب نے جواب دیا میں فوان آپ کا جوتا دکھا نے میں لایا بلکہ اس کے لایا ہوں کہیں آپ میراجوتانہ کہن جا کیں۔

(ابناً ن:۱۸۳)

(٢٨) يرچراغ تجه جيساندهوں كے لئے ہے

تاریکی رات تھی ایک مخص نے ایک نابینا کودیکھا کہ وہ اسٹے کندھے پر پائی کا مخرا (مشکیزہ) رکھے ہوئے ہاتھ میں چراغ اٹھائے آرہا ہے، اس مخص نے کہا کہ تو تو اندھائے کچنے چراغ سے کہا فاکدو ہوگا؟ اندھ سے نے جواب دیا کہ بیس نے بہراغ تھے جراغ سے کیا فاکدو ہوگا؟ اندھوں کے لئے لیا ہے۔

(اليزاص ١٨٨)

(۲۹) پھر ہاندھے ہوئے ہیں

ایک ٹاعر چوروں کے پاس میا اور چورکی بہت تعریف کی چور نے تھم دیا اس ٹاعر کے کپڑے اتارلو اور گاؤں سے باہر نکال دو، اب وہ شاعر نگا سردی ہیں جارہا تا، کتے اس کو اجنبی سجھ کر بیچھے پڑ کئے اس شاعر نے جا با کہ پھر اٹھا کہ اور کتوں کو مار کر بھا کہ جہر اٹھا کہ اور کتوں کو مار کر بھا کہ جہر نہیں پر ہاتھ مارا تو پھر برف ہیں جما ہوا تھا جب بدا تھانے پر عاجز ہوا تو کہا کہ (اس بستی کے لوگ) کیسے حرام زدہ (شری) ہیں کہ کتے کھولے ہوئے ہیں پھر بائد ھے ہوئے ہیں۔

(بهارستان شرح ادود محستان مكايت نمبر • اباب چبارم)

(۳۰) کیابی تیرا کمایا ہوا چڑاہے؟.....

بغدادشریں ایک شریف زادہ خفس نے اپی لڑی کا نگاح ایک موچی کے ساتھ کردیا ، شب زفاف میں اس بے رحم موچی نے اس لڑی کے ہونٹ پر ایسا کاٹا کہ اس سے فون شیخے نگاشج کواس لڑی کے باب نے اس کا بیرحال دیکھا تو غصے کی حالت میں کہا اے کمینے !الیسے بھی کیا دانت ہیں تیرے کہ تو نے اس کے ہونٹ کوالیا چبایا کیا تو ان سے ہونٹ سے کہونٹ کوالیا چبایا کیا تو ہے اس کے ہونٹ کوالیا چبایا کیا تو ان سے ہونٹوں کوالیا کیا ہوا چڑ اس مجما تھا۔

( محلستان اردوشرح حکامت نمبر۴۴ باب دوم )

(۳۱) اوب کہاں سے سیکھاہے؟

عیم لقمان سے لوگوں نے بوچھا کہ آپ نے ادب س سے سیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ باد بوں سے کی بیز کرتا ہے

(۳۲) مجھے ڈرے کہ طلاق نہ دیدے

ایک فقید کی نہایت بدصورت لڑکھی اوروہ جوان ہو چک تھی باوجود مال وجہیز کے وکی اس سے نکاح کرنے وتیار نہ تھا چنا نچاس لڑکی کے باپ نے اس کا نکاح مجبوراً ایک اندھے سے کردیا ، کہتے ہیں کہ ایک مشہور حکیم ان بی دنوں ہیں جزیرہ نکا سے دہاں ایک اندھے سے کردیا ، کہتے ہیں کہ ایک مشہور حکیم ان بی دنوں ہیں جزیرہ نکا سے دہاں آیا تھا وہ حکیم اندھی آتھوں کا علاج کرکے دوش کرتا تھا ، لوگوں نے اس فقید سے کہا تم ایٹ داماد کا علاج اس حکیم سے کیول نہیں کراتے ؟ اس نے جواب دیا کہ ہیں ڈرتا ہوں کہ بیانہ ہوکہ بینا ہوکرمیری بینی کوطلات دیدے۔

شوئے زن زشت روئے نابینا بہ

( مكستان ارودشرح باب دوم)

#### (سس) پہلوان ایک گالی برداشت نہرسکا

ایک اللہ والے نے ایک بہلوان کو غصے سے جمرا ہوا اور غصر کے جوش ہیں منہ سے جھرا ہوا اور غصر کے جوش ہیں منہ سے جھاگ گراتے ہوئے دیکھا تو اس اللہ والے نے لوگوں سے دریا فت کیا ،اس کو کیا ہوگیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں آ دمی نے اس کو گائی دی ہے انہوں نے فر مایا ہے کم بخت ہزار من کا پھرا تھا لیتا ہے کیکن ایک بات کو بھی برواشت نہ کرسکا۔

مردائگی ادر زور آدری کا دعویٰ جھوڑ دے کمیننفس عاجز وهکست خوروه آدمی کا کیامرد کیاعورت؟

(اليفأ مكايت الهمإب دوم)

#### (۱۳۴۷)اختیارات ہمیں نہیں ہیں

ایک رئیس صاحب کسی وزیرے مطفے گئے ، بید کیس بہت د بلے بود ہے تھا ال حاکم (وزیر) نے پوچھا کہ آپ استے د بلے کوں ہود ہے بین؟ انہوں نے کہا کہ آج کل مضال کا مہینہ ہے روزہ رکھنے کی مجہ سے وبلا ہور ہا ہوں ، وزیر کھنے لگا کہ آپ اپنے پاور بوں سے کمیٹی کراکران کوفروری (یعنی سردیوں کے مہینے) میں کیوں نہیں کرالیتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب اس فتم کے اختیارات تو آپ ہی کی کمیٹی کو بیں ہمارے علاء کی کمیٹی کو بین ہمارے علاء کی کمیٹی کو بیں ہمارے علاء کی کمیٹی کو ایسے اختیارات نہیں ہیں۔

(ضرورة العلم يدين ،جلد:٣٩ص:١٤)

#### (۳۵) تواتئابدصورت

مشہورہے کہ ایک جبٹی چلا جارہاتھا کہ راستے میں ایک آئینہ پڑا ہوا ملا اس نے آئیہ بھی ندویکھا تھا اس کوا تھا کر دیکھا تو اس کواچی کالی بدصورت شکل نظر آئی کہنے لگا تو اتنا بدصورت! اس لئے اتنا بدصورت ہونے کی وجہ سے بچھے کسی نے نہیں اٹھا یا اور اس آئینہ کو پھینک دیا۔ ( وعظام این انتجات دعوات ،جلد : ۵ ،ص ۵ بحواله کمآبول کی درس گاه بیس )

## (my) آب نے ساری عمر کھودی

ایک نوی دریا کاسفر کرریا تھا میے کم الخو سے بہت زیادہ دلچیں رکھتا تھا اور جاہلوں
کوفقر سمجھتا تھا، جب یہ شق میں سوار ہوا تو ملاح سے دریافت کیا کہ ارسے میاں! تم نے
نوجی پڑھی ہے؟ اس نے کہانہیں صاحب میں نے نونہیں پڑھی، فرمانے لگے کہ تونے تو
ابی آدھی زندگی ایسے ہی کھودی وہ بے چارہ بین کرغم زدہ ہو کرخاموش ہوگیا، اتفاق سے
کشی بھنور میں آگئی اب اس ملاح کوموقع مل گیا، اور دریافت کیاصاحب ہی! آپ نے
تیزاجی سکھا ہے فرمانے گئے نہیں، تو ملاح نے کہا کہ جناب آپ نے تو ساری عمر کھودی،
کیزکہ شتی اس بھنور میں ڈوبتی ہے اوراینی جان کو بچائیں۔

(امثال عبرت از معنرت تعانوي من ۳۲۵)

#### (٣٧) آپ بڑے بیوقوف ہیں

ایک ملاح ہے کسی نے بوچھا کہ تمہارے باپ کہاں مرے؟ کہا دریا میں اور ہاں کہاں ہری؟ کہا دریا میں اور دادا کہاں مرے؟ کہا کہ دریا میں اس مخص نے کہا کہ تم ہاں کہاں ہری کہا کہ دریا میں اس مخص نے کہا کہ تم بڑے بیوقو نے بیوکہ بھر بھی دریا نہیں چھوڑتے ، ملاح نے بوچھا حضرت آپ کے والد کہاں مرے؟ کہا وہ بھی گھر میں مرے اس ملاح کہاں مرے؟ کہا وہ بھی گھر میں مرے اس ملاح نے کہا آپ بھی بڑے نیوقو ف بیں کہ پھر بھی ای گھر میں رہتے ہو۔ نیوقو ف بیں کہ پھر بھی ای گھر میں رہتے ہو۔ (الفناصفی ایک کھر میں رہتے ہو۔ (الفناصفی ایک کھر میں رہتے ہو۔ (الفناصفی ۱۳۲۸)

#### (۳۸) آنسوتو مفت کے ہیں

ایک اعرابی سفر پرفعان کا کتابھی اس کے ساتھ تھا کتا سفر میں مرنے لگا تو وہ اعرابی کتے کے پاس میٹھارور ہاتھا،لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے اس نے کہا میرارفیق (ہم سفر کتا) بھوک ہے مرگیا ہے،سامنے ایک تھیلہ رکھا ہوا تھا کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہنے لگارو ٹیاں ہیں پوچھا گیا کہ پھررونے کی کیابات ہے؟ اس کوبھی کھلا دیتے تا کہ ندمرتا کہنے لگا کہ اتنی محبت نہیں کہ خریدی ہوئی چیز کھلاؤں اور آنسوتو مفت کے ہیں جتنے چاہوں بہادوں۔

#### (۳۹)ایک آنازی طبیب

ایک طبیب تھا،اس کا ایک صاحبز ادہ انا ڈی تھا اس کا باب کسی مریض کود کھنے

کے لئے گیا تو آنہیں بھی ساتھ لے گیا،طبیب نے جب مریض کا بیش دیکھی تو نبض سے

اٹنامعلوم ہوا کہ کوئی بد پر ہیزی ہوئی ہے،اتھا ق سے وہاں چار پائی کے بینچے نارنگی کے

ویکی بی پر سے سے تو طبیب نے کہا معلوم ہوتا ہے کہتم نے نارنگی کھائی ہوگی، واقعی

مریض نے تارنگی کھائی تھی،اب اس انا ڑی صاحبز او سے نے ایک قاعدہ بجھلیا کہ جو چیز

چار پائی کے بینچ پری ہوگی ہیں وہ ضرور مریض کی کھائی ہوئی ہوتی ہے تھم الجی سے عیم کا

انقال ہوگی اور اس کا بیٹا اس کا قائم مقام بن گیا، چنا نچہ بیدا کیہ مریض کود کیھنے گئے تو اس

مریض کی چار پائی کے بینچ نمدہ (مصالحہ بینے کا آلہ ) پڑا ہوا تھا، کہنے نگا معلوم ہوتا ہے

کراس ریض نے نمدہ کھایا ہے،اس مریض نے کہا صاحب! کیا نمدہ بھی کھایا جا تا ہے

کاس ریض نے نمدہ کھایا ہے،اس مریض نے کہا صاحب! کیا نمدہ بھی کھایا جا تا ہے

کاکر ریندہ مارو۔

کیکر ریندہ مارو۔

(۴۰)جب بھی دیکھا توانبیں کے ساتھ دیکھا

ایک شیعی (شیعہ) سنیوں کی مسجد میں (اپنی) نماز کے لئے آیا مسجد میں محراب کے اد برلکھا ہوا تھا۔

> چراغ ومسجد وتحراب ومنبر ابو بکر وعمر وعثان وعلی

غصے میں آ کر حضرت علیٰ کے نام کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ہم تو تمہارے لئے اپنی

جان نچھا در کر دیتے ہیں اور تم کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو انہی کے ساتھ دہیٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ (اشرف الحکایات ہم ۱۳۰۰)

#### (۴۱) جب انگل خالی دیکھوتو یا دآ جاؤں گا

ایک بخیل کا کوئی دوست تھااس نے اس بخیل سے انگوشی مانگی کہتمہاری نشانی ہمارے پاس رہے گی جس سے تم یا دآ جایا کروں گے۔تو بخیل نے کہا کہ جب تم اپنی انگل خال دیکھو گے تو یا دلین کہسی دوست سے انگوشی مانگی تھی اس نے نہیں دی تھی۔

#### (۴۲)ایک بهرهایک مریض

مولاناروم رحمة الله عليه في مثنوى ميں ايك بهرے كى حكايت لكھى ہے كه بهره الله دوست كى عيادت كرنے كے لئے گيا، راستے ميں اس في سوچا كه ميں تو بهره ہوں مجھ ميں نہيں آئے گيا، راستے ميں اس في سوچا كه ميں تو بهره ہوں مجھ ميں نہيں آئے گي اس لئے ابھى سے ہى حساب لگالينا چاہئے كه ميں جا كہوں كى بات مجھ ميں نہيں آئے گي اس لئے ابھى سے ہى حساب لگالينا چاہئے كه ميں جا كہوں كا جواب ميں كيا كہنا عيا جواب دے گا چر مجھ كواس كے جواب ميں كيا كہنا عيا جواب دے گا چر مجھ كواس كے جواب ميں كيا كہنا عيا ہے۔

چنانچاس نے حساب لگایا کہ پہلے میں اس سے بوچھوں گا کہ مزائ کیسا ہے وہ کہ گاشکر ہے پہلے سے افاقہ ہے، میں کہوں گا کہ مداللہ! حق تعالیٰ اور زیادہ کر ہے پھر میں کہوں گا کہ مداللہ! حق تعالیٰ اور زیادہ کر ہے پھر میں کہوں گا سبحان اللہ بہت ہی لائق طبیب ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، ان سے علاج ترک نہیں کرنا چاہئے، پھر پوچھوں گا کون ہی دوا استعال میں ہے؟ وہ کسی دوا کا نام لے گا، میں کہوں گا خدااس کو آپ کی رگ میں پیوستہ کر ہے اور خوش گوار فرمائے، چنانچہ بہرہ بید حساب لگا کر سنے۔

یمار (مریض) نے بہرہ کی جب صورت دیکھی تو گھبرااٹھا کہ بیم بخت کہاں سے آگیا ہے،اب بیمیرا د ماغ کھائے گا،اوراپنی سب پچھ کہہ سنائے گا اور میری ایک بات نہ ہے گا، اب ہبرے میاں نے مریض ہے مزاج کے بارے بیں پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مریض نے چلا کر کہا حال کیا بتاؤں مرر ہا ہوں، بہرے نے کہا الحمد اللہ خدا اور زیادہ کرے مریض نے چلا کر کہا حال کیا بتاؤں مرر ہا ہوں، بہرے نے کہا الحمد اللہ خدا اور زیادہ کرے مریض اور بھی چلا یا پھر پوچھا کہ کون سے حکیم صاحب کا علاج ہے اس نے کہا کہ ملک الموت کا علاج ہے، بہرے نے کہا سبحان اللہ بڑے لائق طبیب بیں، ان کا علاج ترک نہ کرنا ماشاء اللہ بیہ بڑے بی شفیق ہیں پھر پوچھا کہ آج کل کون می دوا استعمال کر رہے ہواس مریض نے غصے میں چلا کر کہا زہر کی رہا ہوں، بہرے نے کہا ماشاء اللہ شہد ہے خدا تعالی اس کوآپ کی رگ رگ میں پیوستہ کرے اور خوشگوار فر مائے۔ ماشاء اللہ شہد ہے خدا تعالی اس کوآپ کی رگ رگ میں پیوستہ کرے اور خوشگوار فر مائے۔

#### (۳۳ ) لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے

ایک دیباتی کاشتکار بل چلار ہاتھا کہ استے میں ایک تعلیم یافتہ بابوآ گئے اور اس نے اس دیباتی سے خدا کے وجود کے بارے میں بحث شروع کردی کاشتکار نے تنگ آکر یو چھا تو مجھے اتنا بتا دے کہ جب خدا کوئی نہیں تو بید نیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ بابو جی کہنے لگا کہ بیسارا نظام کشش ٹھتل کی وجہ سے چل رہا ہے، ہر بڑی چیز چھوٹی چیز کواپئی طرف تحییج لیتی ہے تو اس طرح نظام خود بخو دچل رہا ہے،

کاشتکارکو خصہ آگیا اس نے نہ آؤ دیکھانہ تاؤ دیکھا اس کوڈنڈے مار مارکر ہابو جی کی کھوپڑی لہولہاں کر دی ، ہابوجی اول تو بکنے لگا ، کاشتکار نے کہا ہابوجی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ جو بچھ ہواکشش تفق کا نتیجہ ہے تہہارے کھوپڑی نے مقاطیسی قوت کی طرح میرے ڈنڈے کو اپنی طرف تھینج لیا تھا ، اب آپ بتا کمیں کہ قصور میرا ہے یا آپ کی محوپڑی کا؟ ظاہر بات ہے لاتوں کے بھوت ہاتوں ہے نہیں مانتے۔

(نمائے منبر ومحراب، جلد ارمی: ۴۱)

#### (۴۴)میری انگلیاں تبہارے منہ میں ہیں

ایے جعلی پیرصاحب ہتے وہ اپنے مریدوں کوخوابوں کی تعبیریں بتار ہاتھا اور کہہ رہاتھا کہ فلال عرب کے موقع پراتنے ہیں جی ویتا ، فلال عرب کے موقع پراتنے ہیں جی ویتا ، فلال عرب کے موقع پراتنے ہیں جی ویتا ، فلال عرب کے موقع پراتنے ہیں جی ویتا ، فلال عرب سایا کہ حضرت مجھے خواب دیا ، ایسے بی ایک عقلمت محصورت مجھے خواب میں آپ کی زیات ہوئی ہو کے جاتا ہوں کہ آپ کی انگیوں کو شہد لگا ہوا ہے اور میری انگیوں کو شہد لگا ہوا ہے اور میری انگیوں کو خانہ لگا ہوا ہے اور میری انگیوں کو خانہ لگا ہوا ہے اور میری

جعلی پیر بہت خوش ہوااور کہا ہد بخت تو تو ہر دفت دنیا داری میں لگار ہتا ہے دین کی تجھے کوئی فکر نہیں ہم اللہ دالے ہیں شب وروز امت کی فکر میں رہتے ہیں اب تجھے ایسے خواب آئٹیں گئے بیس تو اور کیا ہوگا ،

مرید نے کہا حضرت پوری بات توسیس میں نے تو ابھی آ دھا خواب سنایا ہے، بیرصاحب نے کہا کہ اچھا جی آ کے چلئے اور خواب سناؤ،

اس بھولے بھالے مریدنے کہا کہ حضرت میری انگلیاں آپ کے مندیس ہیں اور آپ کی مندیس ہیں اور آپ کی مندیس ہیں اور آپ کی انگلیاں میرے مندمیس ہیں ،

پیرصاحب نے گستاخ بے ادب اور نامعقول کہدکرڈ انت دیا ہمیکن حقیقت یہی ہاں کا خواب بالکل سیح تھا اس لئے کے مرید تو پیرصاحب کے پاس مدایت کی تلاش میں آتے ہیں لیکن اس متم کے پیروں کی نظر مریدوں کے مینک ہیلنس اور جیبوں ہر ہوتی میں آتے ہیں لیکن اس متم کے پیروں کی نظر مریدوں کے مینک ہیلنس اور جیبوں ہر ہوتی ہے۔

# (۴۵) فرشتوں کے گھوڑوں کی لیدمیری جاریا ئی پر؟

ایک شخص تھا جو ہر بات پر اپنی بیوی کی پٹائی کرتا تھا، ایک رات گرمیوں کے موم میں دونوں میاں بیوی مکان کی حصت پر اپنی اپنی چار پائی پر لیٹے ہوئے بڑے خوش گوارموڈ میں ہاتیں کررہے تھے،میاں نے اپنی بیوی سے پوچھا بیگم! یہ جومیری چار پائی کے ٹھیک اوپرستاروں کی ایک سڑک ہی بنی ہوئی ہے بیہ کیا ہے؟ وہ بیچاری دیہات کی سیدھی سادھی عورت تھی اس نے کہا میر ہے سرتاج مجھے زیادہ معلومات تو نہیں ہے میں بچپن میں سنا کرتی تھی کہ بہاں سے فرشتوں کے گھوڑ ہے گز رتے ہیں گویا بیراس کے آنے جانے کاراستہے۔

میاں صاحب نے آؤدیکھا نہ تاؤ دیکھا جوتا اٹھایا بیوی کی پٹائی شروع کردی، بیوی نے روتے ہوئے پوچھا مجھے میراقصور تو پتاؤ؟ تم نے بلاوجہ میری پٹائی شروع کردی، میاں نے جواب دیا، بد بخت تونے میری چار پائی یہاں اس لئے ڈالی ہے تاکہ گھوڑوں کی لید مجھ برگرے۔

تاکہ گھوڑوں کی لید مجھ برگرے۔

(ایسا)

## (۴۲) بیار کانہیں لڑکی ہے میں والدہ ہیں والدہوں

مول ناعاش النی صاحب رحمة الله علیة تحریفر ماتے ہیں آج کل معاشرہ ہیں ہے چیز زیادہ مقبول ہورہی ہے کہ لاکیوں کالباس لاکوں کواورلاکوں کالباس لاکیوں کو پہنا ہے جاتے ہیں اورنو جوان مرد وعورت اس سیلاب میں زیادہ بہدر ہے ہیں بیطرزعمل یورپ اورامر یکہ کے تابکاروں ہے شروع ہواہ اوران کے نزدیک بیفیشن اور نخر کی چیز ہے۔
اورامر یکہ کے تابکاروں ہے شروع ہواہ اوران کے نزدیک بیفیشن اور نخر کی چیز ہے۔
ایک بوعمر کود یکھا گیا کہ رواج کے مطابق میز پر کھانا لگار ہا ہے کسی کی زبان سے بینکلا کہ "بیلز کا برا ہونہار اور ہوشیار ہے بوے سیقہ مندی سے کام کررہا ہے' اس بات پر چیچے میں دوسرے نے کہا' میاں صاحب کیا فرمار ہے ہیں بیلڑ کا نہیں میری لاگی ہے' ان صاحب کیا فرمار ہے ہیں بیلڑ کا نہیں میری لاگی ہے' ان صاحب کیا فرمار ہے ہیں بیلڑ کا نہیں میری لاگی ہے' ان صاحب نے چیچے مؤکر دیکھا اورایک نظر ڈال کر کہا معاف سیجنے گا جھے معلوم نہ تھا کہ آپ اس کی والدہ ہیں ، اس نے فور آجوا ہو یا کہمیاں صاحب آپ شیحے دیکھا تیجئے میں والدہ نہیں اس کی والدہ ہیں ، اس نے فور آجوا ہو یا کہمیاں صاحب آپ شیحے دیکھا تیجئے میں والدہ نہیں اس کی والدہ ہیں ، اس نے فور آجوا ہو یا کہمیاں صاحب آپ شیحے دیکھا تیجئے میں والدہ نہیں اس کی والدہ ہیں ، اس نے فور آجوا ہو یا کہمیاں صاحب آپ شیحے دیکھا تیجئے میں والدہ نہیں اس کی والدہ ہیں ، اس نے فور آجوا ہو یا کہمیاں صاحب آپ شیحے دیکھا تیجئے میں والدہ نہیں اس کی والدہ نہیں ، اس نے فور آجوا ہو یا کہمیاں صاحب آپ شیحے دیکھا تیجئے میں والدہ نہیں اس کی والدہ نہیں ، اس نے نو اس کیکھا کو الدہ نہیں ، اس نے نو اس کیا کہ کھی کھا کہ کا کہ کیا ہوگیا کہ کہا کہ کو اس کیا کہ کیا گا کہ کا کہا ہو کہ کیا ہوگیا کہ کیا گیا کہ کیا گا کہ کیا گیا کہ کیا گیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا گیا گیا کہ کیا گیا کیا کہ کیا گیا گیا گیا کہ کیا گیا گیا گیا کہ کیا گیا ک

(ترقى بس:٥٢ مازمولا نامفتى عاشق اللي بلندشهريٌ)

#### (۷۷) جوتاتو آپ کے پاؤں میں ہے

ایک مرتبہ فنادہ کہنے لگا کہ میں آج تک کوئی چیز نہیں بھولا، اس کے بعد غلام کو آواز لگائی ذرا میرے جوتے لے آنا، غلام نے ادب سے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا حضرت! جوتے تو آپ کے پاؤں میں ہیں۔

(المتطر ف ص: ٤٣ بحواله رق)

#### (۴۸)میراسب یجه تباه موگیا

جائ بن یوسف نے ایک (دیہاتی) اعرابی کو سی علاقے کا والی بنا کر بھیجاوہ ایک مدت تک اپنے اہل وعیال سے دور قیام پزیر دہا، ایک مرتبہ اس کی بستی کا کوئی شخص اس کے دروازے پر پہنچاوہ بھوک کی شدت سے نڈھال ہورہا تھا اعرابی نے اپنے اہل وعیال کی خبریت معلوم کرنے کی غرض سے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اس کے سامنے کھا نا پیش کیا پھراسے اہل خانہ کے بارے میں یو سے لگا،

اعرابی:میرے کتے کا کیاحال ہے؟

مهمان:آپکاکتاتومرگیاہے،

اعرابی: (خیریت توتقی)وه کیے؟

مہمان آپ کے اونٹ کی کوئی مڈی اس کے حلق میں پھنس گئے تھی۔

اعرابی (حیرت ہے آئکھیں بھاڑکر) کیامیرااونٹ بھی مرگیا ہے؟ مگروہ کیہے؟

مہمان عمیر کی ماں (یعنی اعرابی کی بیوی) کی قبر کے لئے پانی کی ضرورت تھی جے

باربارلانے کی وجہ سے بے چارہ جان سے ہی چلاگیا،

اعرانی: (چلاتے ہوئے) کیاعمیر کی ماں (یعنی میری بیوی) بھی چل بسی؟

مہمان: (مصندی آہ بھرتے ہوئے) بے جاری محبت کی ماری ماں بیٹے کی جدائی کاغم

آخر کب تک برداشت کرتی۔

اعرانی: (بھری ہوئی آواز میں) کیامیرابیٹا بھی اس دنیا میں ندرہا۔ مہمان: ہائے افسوس وہ تو بے چارہ تو مکان کی حجبت گرنے سے بنچے دب گیا تھا، اعرابی: (سرپکڑکر) کیامیرامکان بھی گرگیا ہے؟ مہمان: افسوس تمہارامکان بھی گرگیا ہے،

یون کر اعرابی نے ڈنڈا اٹھایا اوراس کے پیچے دوڑ پڑا مہمان آگے میزبان (اعرابی) پیچے یہاں تک کے مہمان درواز ہے سے باہرنکل گیا۔

(المتطر ف صفحه: ۱۸۷ بحواله كما بول كي درسگاه بين بص:۱۲۱)

#### (۴۹) میں ان کی والدہ کا دوست ہوں

مولاناعبدالحق نے اپنے ایک مضمون 'آئی ہی الیں' میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے، ایک کالا اگریز اپنے کی دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اچا تک اس دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اچا تک اس دوست کے والد بے تکلفی کمرے میں چلے آئے، ان کی دیہاتی وضع قطع الی تھی کہ صاحب بہا در کو اپنے دوست اگریز کے سامنے آئیں اپنا والد بتاتے ہوئے شرم آئی لہذا ہے کہ کرمتعارف کرایا کہ بیمیرے والد کے ایک دوست ہیں ۔۔۔۔ان کے والد کو فصر آگیا انہوں نے بیٹے کے دوست اگریز کو خاطب ہوکر کہا میں ان کے والد کا دوست نہیں ہوں بلکہ اس کی والدہ کا دوست ہوں۔۔

(خانه بحق کے قلم سے (الحق م سفحہ ۲۸ ، کمابوں کی درسگاہ میں ، سفحہ ۱۳۸)

## (۵۰) تمهارا جوش كرتا تها بهار انغره لكتاتها

حضرت مولانا ضیاء الرحلٰ فاروقی شہیدؓ نے پشاور میں تقریر فرمانے کے بعد ایک کمرے میں قیام فرمایا تو حضرت فاروقی شہیدؓ نے ایک بیٹھان سے بوچھالالہ جی میں نے جوتقریر کی ہے وہ آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہے یانہیں؟ اس نے کہا حضرت تقریر وقر برتو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا بس تمہارا جوش کرتھا اور ہمارا نعر وگلتا تھا۔ اللہ حامی و ناصر ہو

#### اختتامي كلمات

میں آج بحداللہ تعالی بروز جعرات عاشعبان المعظم ۲ سام ہے (بمطابق) ۲۲ تتبر ۱۰ سبح و ابجے بندہ کاسابق مادرعلمی جامعہ احتشامیہ جبیب لائن کرا جی میں اس مخضری تحریر'' مثالی فکرانگیز واقعات ولطائف'' کا اختیا م کرر ہاہوں۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ خداوند کریم اس مختفر کا وش کومیرے اور میرے ساتھیوں (جنبوں نے میرے ساتھ ہرفتم کا تعاون فرمایا ہے) کے لئے تافع اور جزائے خیرو ہرکت بنائے۔(آمین)

آخر میں قارئین ہے دعاؤل کی درخواست ہے کہ جب آپ اسلاف دین اور اکابرین اہل حق کے لئے دعائے خیر فرمائین تو اس بندہ ناچیز اوراس کے دالدین کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور بھنر وریا دفر مالیجئے گا۔

> سخن کی قدردانی زندگانی میں نہیں ہوتی یہاں توجب شع بجھ جاتی ہے تب پرواند آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی وناصر ہو۔ خاکساراہل حق وطلبگار دعاء عبدالرحمٰن راشد عبدالرحمٰن راشد ناظم ویدرس: اقراء اصلاح الاطفال میر یورخاص (سندھ)

#### 

www.besturdubooks.wordpress.com

.

# ماخذ ومراجع

| ں کتب سے مدولی کئی ہے (مرتب)                   | اس كتاب كى ترتىب مين مندرجه ذيل         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مفتی شفیع دیوبندی                              | ا،معارف القران                          |
|                                                | ٢ يَفْسِر القرآن العظيم للا مام الكثير  |
| هافظ اساعیل بن کثیر                            | ٣-البدلية والنعائية                     |
| ما فظ این کثیر                                 | ۱۰ يقسيرين كمثير                        |
| مولاتا محرفيم احمد غازي مظاهري                 | دری تفسیر                               |
| الامام ابومحمر بن اساعيل بن بروز بته البخاريُّ | ۵ میچنج بخاری۵                          |
| ابو محمد الحشين بن مسعود                       | ٢_مُحَكُوعٌ شريفِ                       |
| الا مام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري       | ٧_مسلم ثريف                             |
| الا مام عز الدين بن الاثيرالجزريُّ             | ٨_اسدالغابه                             |
| ***************************************        | 9_ كتاب الثقات للعجلى                   |
| لفوطات خواجه نظام الدين اولياءً                | ١٠_ فوائدالفوا دمترجم                   |
| ***************************************        | اا_الفواكد البهير                       |
| ***************************************        | ١٢_المنطف في كل فن متطرف                |
| ·                                              | ٣١ـدعظ طريق النجات وعوات                |
| 10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1       |                                         |
| امام جليل الي محرعبد الله بن اسعدى يمنى        | ١٥_ يضف الاوليا ومترجم مولانا تفانو يُّ |

| 2.10                                      |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| مام ابن جوزى بغدادى مترجم مولا ناشتياق    | ١١ لطاكف علميد (اردور جمه كتاب الازكيام)ا |
| شخ عبدالحق محدثً                          | كارافإرالاخبار                            |
| ابونعيم احمد بن عبداللد بن احمد           | ٨ _ حلية الاولياء                         |
| ثخ شرف الدين المعروف شخ سعديُّ            | ٩١_گلىتان                                 |
| ***************************************   | ۲۰-تاریخ فرشته                            |
| مفتی سلمان منصوری (شاہی مراد آبادی)       | الدالله ہے شرم کیجئے                      |
| امام الوبكر عبدالله بن محد ابن الى الدنيا | ٢٢ _ كتاب مجاني الدعوة                    |
| مفتى عبدالرؤف سكهروي                      | ۲۳۔اصاباتی بیانات                         |
| مولانامحد أسلم شيخو بوري                  | ۲۳ څزينه                                  |
| .)مولانا عبدالحفيظُ كمبوه                 | ٢٥_اشرف الأوب (اردوتر جمه فحة العرب       |
|                                           | ٢٦ ـ ا كابر كا اسلوك واحسان               |
|                                           | 12- افاضات يومي <sub>ر</sub>              |
| مولانا قارى ابوالحسن اعظمى                | ۲۸۔حضرت تھانویؓ کے پیندیدہ واقعات         |
|                                           | ٢٩ شدرات الذهب                            |
| *                                         | ٣٠ عقود الحمان                            |
| *                                         | اسرامام ابوحنیفه کے جیرت انگیز واقعات     |
| يُشخ شرف الدين المعروف يُضخ سعديٌ         | ٧٣٠ يوستان                                |
|                                           | ۳۳_بېژى زيور                              |
|                                           |                                           |
| مولانا محمد اسلم شيخو پوري                | ۳۵ ندائے منبر ومحراب                      |
|                                           | ٣٦_غلط فنمي                               |
|                                           | عاریخ بغداد                               |
| -                                         |                                           |

| تصير حسين تقشبندي غفوري                               | ٣٨ ـ اثرف الحكامات                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| فقير محمه هملميّ                                      | ٩٠٠ حدائق الحقيه                    |
| مولانا اشرف على تقانويّ                               | • ٣٠ ـ فضائل خدمت خلق               |
|                                                       | ۳۱_تاریخ مدینه                      |
| مولانا اظهر حسين                                      | ۲۲ رفه نائل مسواک                   |
| بر -<br>مولا نا محمد یونس یالن کوری                   | سامهر کیمرے موتی                    |
|                                                       | سهم حياة الحيوان                    |
| مولا نامفتى عبدالرؤف سكهروي                           | ۵۶ - فی وی کی تبای کاریاں ( کتابیہ) |
|                                                       | ٢٧٦ ـ سفر نامه ابن بطوطه            |
| مولانا مفتى تقى عثاني                                 | يهم ـ اصلاحی خطبياب                 |
| معانوی می می می اول نا اشرف علی تھا نوی آ             | ۳۸ ــ امثال عبرت                    |
| روی مرفراز خان پیر پیاوی<br>حاجی سرفراز خان پیر پیاوی | ۳۹_زادآ څرت                         |
| مولا نااین الحن عباسی مولا نااین الحن عباسی           | ۵۰۔ کتابوں کی درسگاہ میں            |
| مولانا محمد ذكرياً                                    |                                     |
| _                                                     |                                     |
| مرتب کرده محمد تعیم معاویه<br>تا ما میساند به میساند. | ۵۲_خطبات فاروقی شهید                |
| وفاق المدارس العربيه بإكتتان<br>سريم و منه بياسية     | •                                   |
| مرتب كرده مولانا ثناء الله شجاع آبادي                 |                                     |
| (مترجم مفتى ثناءالله فيخ )مولا تاعبدالله بدران        |                                     |
| هافظ عبدالشكور                                        |                                     |
| •                                                     | ۵۷ ـ الكمال في الدين للنساء         |
| مولا ناعاش الله بي بلندشهري                           | ۵۸ ير تي                            |
| مولانا عبدالحقّ                                       | 📭 هانه بگوش                         |

| مولا نامفتی محمد شفیع دیوبندگ | ٠٠ _ انتيم لمقيم          |
|-------------------------------|---------------------------|
| مولانا طارق جميل صاحب         | الابصيرت افروز واقعات     |
| ון זענ                        | ٦٢ ماېمنامه انوار مديينه  |
| عبدالرحمٰن راشد               | ۳۳ تذکره مثالی شهداء      |
| مولا نامحمه اعظم طارق شهيدٌ   | ۳۲ میراجرم کیاہے؟         |
| کراچی                         | ٦٥ ضرب مؤمن (جنوري 2005ء) |



www.besturdubooks.wordpress.com





أحينے تبندول بررتمن أور شففنٹ کے واقعات

قرآن و مدیث اور بزرگان دین کے ایمان افروز اور دنگداز واقعات کا حسین مرقع جنہیں بڑھ کر رحمت خداوندی کی طرف توجد نصیب ہوتی ہے

ت اليف: مَولانا ثَمُنا السُّرَسِ فَعُدرُ جُاعَ ابَادى

الناش مَكتبَهُ عُمْرِفَارُوق شاه فيسَل كالوَّىٰ مَرِهُ كَابِي \$21.4594344 (ناش مَكتبَهُ عُمْرِفَارُوق شاه فيسَل كالوَّىٰ مَرِهُ كَابِي



www.besturdubooks.wordpress.com



# THE SERVICE OF THE PARTY OF THE

مُمَّدُ مِنْ اور منفقت وَافعاتُ وَافعاتِ

کتب سیرت دارخ سے ماخود آپ صل الله عَدَیه وَسَلَد کی رحمت وشفقت سے سیکٹروں واقعات منعاشرتی تفلقات کا ایسا باب حیں بڑمل بیرا ہوکرانسلامی منعاشر کی بُنیا در کمی جاسکتی ہے۔

تاليف: مُولانا فَيُنا اللّهُ مُسِيعًا عَمَا اللّهُ مُسِيعًا عَالَا وَيَ

الناش مَكتبَهُ عُمُرفًا رُوُق عَادِيْسَ كَالْوَانْ بَرِهُ كَالِي 21-4574144 والنافر الم كرابي 3343432345 والناس مَكتبَهُ عُمُرفًا رُوُق عَادِيْسَ كَالْوَانْ بَرِهُ كَرَابِي 33543432345 والناس الناس الناس

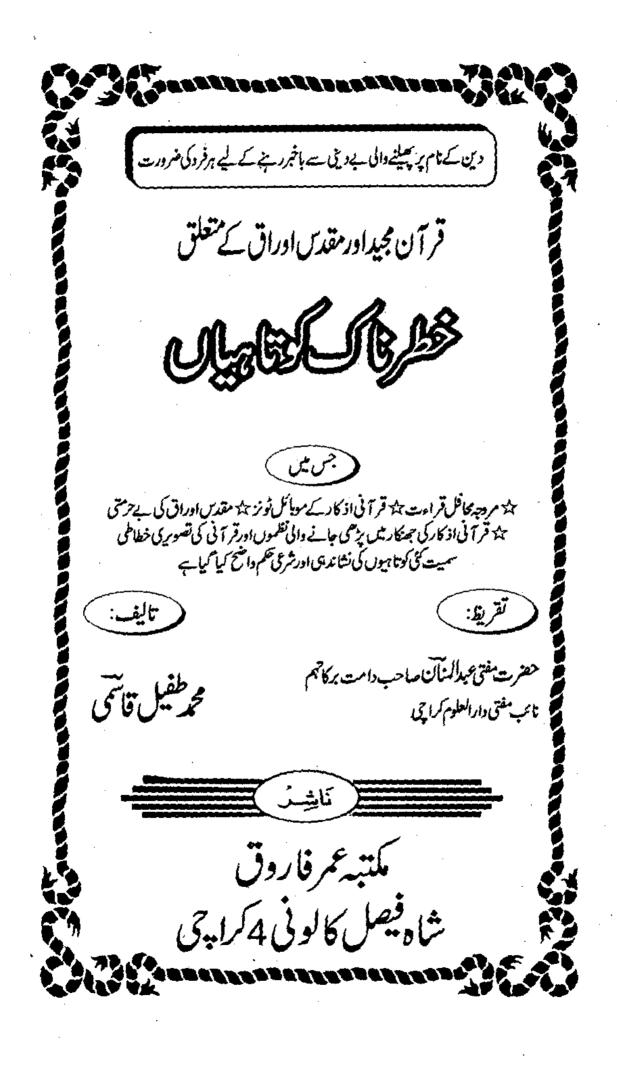

